

مولانامفتی اختراماً عاول قاسی مهتمم جامعه ربانی

شعبهٔ نشروحیق

جامعهرتانی منوراشریف (بهار)

### جمله حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب:...... حضرت شاه ولی الله د ہلوگ آپ فقهی نظریات و خد مات کے آئینے میں مصنف:....... مولا نامفتی اختر امام عاد آل قاسمی ناشر:...... جامعہ ربانی منور واشریف شمستی بور (بہار) صفحات:..... ۱۱۰۰ سن اشاعت:.... ۱۱۰۰ تعداد:.... ۱۲۰۰ میرو شرایع میرو و شریع بار میرمنز ل نزد چھتے مسجد دیو بند کتابت:.... ۱۱۵ میرمنز ل نزد چھتے مسجد دیو بند

بوسٹ: سوہما، وایا: بتھان، ضلع: سستی بور (بہار)

| 141414141  | + + + + + + + + + + + + + + + + + +          | <del></del> |
|------------|----------------------------------------------|-------------|
| صفحة.      | مضامین                                       | ببرشار      |
| 7          | ابتدا ئی سطریں                               |             |
| ٨          | حضرت شاه صاحب کے عہد کے بعض حالات            | ۲           |
|            | 1                                            |             |
| ۱۴         | شاه صاحب کا فقهی مسلک اور مقام               | ٣           |
| 10         | شاہ صاحب کے بارے ایس مجتر کمنتسب کی رائے     | ۴           |
| ٢٣         | حنفيت وشافعيت كي شخصيص كأجائزه               | ۵           |
| 46         | امام احمد بن عنبل کی طرف میلان               | ۲           |
| ۲۵         | امام ما لک کی طرف میلان                      | 4           |
| ۲٦         | زياده معتدل نقطه نظر                         | ٨           |
| ۳۳         | فقهی میدان میں تجدیدی خدمات                  | 9           |
| ٣٦         | شاہ صاحبؓ فقہ خفی کے مجد د                   | 1+          |
| ٣٦         | شاه صاحب گوفقه حنفی کی تقلید کاغیبی اشاره    | 11          |
|            | <b>*</b>                                     |             |
| ٣2         | حضرت شاه ولى الله ك بعض فقهى نظريات اورمباحث | IT          |
| ٣2         | فقہ کارشتہ اس کے اصل سرچشمول سے              | ١٣          |
| ٣٩         | دونوں طریقوں کا انضام                        | 16          |
|            | <b>~</b>                                     |             |
| <i>۴</i> ٠ | قرون اولیٰ میں اہل الحدیث اور اہل الرائے     | 10          |
| <u>۴</u> ۷ | راهِ اعتدال                                  | 17          |

| •     | <del></del>                                                                  | <del></del> |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مخر.  | مضامين                                                                       | برنتار      |
| CA CA | روایت اور درایت کے بارے میں معتدل نقط ُ نظرِ                                 |             |
| ۵+    | تنقیدی مطالعه کی ضرورت                                                       | IA          |
|       | ~                                                                            |             |
| ۵۲    | اجتهادمفهوم اورمراتب                                                         | 19          |
| ar    | مجهتد کا دائره ممل                                                           | <b>r</b> +  |
|       | ۵                                                                            |             |
| ۲۵    | طبقات فقهاء كيمشهور تقسيم اورشاه صاحب كانقطه نظر                             | ۲۱          |
|       | (۲)                                                                          |             |
| ۵۹    | سلسلهٔ اجتها د جاری ہے یانہیں؟                                               | 77          |
| 71    | اجتهادمنتسب واقعاتی طور پرممکن ہے                                            | ۲۳          |
|       | 2                                                                            |             |
| ٨٢    | مسئله تقليد                                                                  | 44          |
| ۷۱    | مذا هب اربعه کی تخصیص                                                        | ۲۵          |
| ۷۳    | تفلید واجب لغیر ہ ہے                                                         | ۲٦          |
|       | ٨                                                                            |             |
| ۷٦    | اختلا فات فقهاء کی بحث                                                       | 12          |
| ۸۱    | صحابہ کے اختلاف کے دوررس اگزات                                               | ۲۸          |
| ۸٣    | نقه شافعی پرمختلف مکاتب فقه کے اثرات<br>فقه شافعی پرمختلف مکاتب فقه کے اثرات | <b>r</b> 9  |
| ۸۳    | فقه بلی پرفقه شافعی کااثر                                                    | ۴.          |
|       |                                                                              |             |

|           |                                                                                                       | ·     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفح.      | مضامين                                                                                                | برشار |
| 40        | اختلاف فقها كادوسراسبب                                                                                | m     |
| ٨٢        | تغليل وتوجيه ميں اختلاف                                                                               | ٣٢    |
| ۸۷        | ردوقبول کےمعیار میں اختلاف                                                                            | ٣٣    |
| ۸۸        | روایات کے جمع تطبیق میں اختلاف                                                                        | ٣٦    |
| <b>19</b> | اختلا فات فقهاء كى شرعى حثيت                                                                          | ra    |
| 91-       | مسّله کا تجزییر                                                                                       | ٣٩    |
| 97        | فروعی اختلاف دین میں توسع کی علامت                                                                    | ٣2    |
| 9∠        | فی الواقع علم الہی کے لحاظ سے اجتہادی اختلاف کا تجزیہ                                                 | ٣٨    |
|           | 9                                                                                                     |       |
| 99        | فقهی مسائل میں شاہ صاحب کا حکیمانہ فکر                                                                | ٣٩    |
| 1++       | فقہ فاروقی کے بارے میں دواہم ککتے                                                                     | ۴٠)   |
| 1+1       | طلاق ثلاثه کے مسئلے پرشاہ صاحب کا محاکمہ                                                              | ۱۲۱   |
|           | 1+                                                                                                    |       |
| 1+1~      | فقه کے موضوع پر شاہ صاحب کی تحریری خدمات<br>شعبہ حقیق وتصنیف جامعہ ربال کی قابل مطالعہ چندا ہم کتابیں | 44    |
| 11+       | شعبه حقیق وتصنیف جامعه ربال کی قابل مطالعه چندا ہم کتابیں                                             | ٣٣    |
|           |                                                                                                       |       |
|           |                                                                                                       |       |
|           |                                                                                                       |       |
|           |                                                                                                       |       |
| L         |                                                                                                       |       |

#### الله الحراثي

# ابتدائی سطریں

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی شخصیت ہندوستان میں علوم اسلامیہ بالخصوص حدیث کے باب میں مرکزی اہمیت کی حامل ہے، ان کی شخصیت اور خدمات کے مختلف پہلوؤں پر جشار کتابیں کھی گئیں، متعدد رسالوں نے ان پرخصوصی نمبر شائع کئے، اور اصحاب علم و تحقیق نے ان کے نام پرعلمی و تحقیق اکیڈ میاں اور ادارے قائم کئے، اور بیسلسلہ آج تک جاری ہے۔

گرشاہ صاحب کی قرآنی فکریاحدیث کے میدان میں ان کی خدمات پر جتنا اچھا کام ہوا، ان کے فقہی کارناموں پراس قدر نہیں ہوسکا، یہی وجہ ہے کہ صدیاں گذرجانے کے باوجود آج تک شاہ صاحب کے مسلک فقہی کا معمہ کل نہیں ہوسکا، اسی طرح شاہ صاحب کے محصوص فقہی نظریات پر تحقیق و تجزیہ کا کام آج تک شدہ تکمیل ہے۔

ابھی چندروز قبل جمبئی کے ایک بزرگ عالم دین اور مصنف جامعہ ربانی تشریف لائے تو انہوں نے ذکر کیا کہ شاہ صاحبؓ کے فقہی نظریات پر کوئی مبسوط اور مفصل کتاب پاکستان سے بہت قبل شائع ہوئی تھی ،مگر تلاش بسیار کے باوجودوہ کتاب ہاتھ نہیں آسکی!۔

مجھے عہد طالب علمی ہی سے یہ جبتہ وہی کہ شاہ صاحب کو مجھوں ، ان کا مقام جانوں ، جب سے ہوش سنجالا ان کا ذکر اپنے کا نول سے سنا ، دارالعلوم دیو بند میں داخل ہواتو مسلک دیو بند کو مسلک ولی اللہی سے مربوط بتایا گیا اس لیے مجھے جبتجو رہی کہ میں اس عظیم انسان کو مجھوں ، قیام دیو بند کے زمانہ میں '' ججۃ اللہ البالغ' ، جب پہلی بار دیکھنے کا اتفاق ہواتو واقعہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر میں الجھر رہ گیا ، بالحضوص فقہی مسائل میں شاہ صاحب ؓ کے تجزیہ وتبصرہ نے میرے درسی تصورات کو کا فی صدمہ پہونچایا ، میں نے اپنے الجھے ہوئے احساسات ، شکل کوئل کرنے کی غرض سے اپنے کا فی صدمہ پہونچایا ، میں نے اپنے الجھے ہوئے احساسات ، شکل کوئل کرنے کی غرض سے اپنے الب

ایک محسن استاذ کو (جن کو میں ہر طرح سے اپنا مر بی سمجھتا ہوں اوراس وقت تک میری ساری کا کنات اس عظیم استاذ کی شخصیت کے گردمرکوزتھی ) بھیجے، گرمیری سوچ غیرمتوازن تھی لب واہجہ نا پختہ یا ناخوشگوارتھا، محترم موصوف نے میرا پورا پلندہ بغیر کسی جواب کے واپس کردیا، ..... تھوڑی در کے لیے مجھے دکھ ضرور ہوا، گرمیری جشتجو نے دم نہیں توڑا، پھر میں نے ارادہ کرلیا کہ شاہ صاحب گوان کی ایک کتاب سے نہیں بلکہ ان کی تمام کتابوں میں تلاش کرنا چاہئے، اسی طرح شاہ صاحب پراب تک اکابراہل علم نے جو پچھ کھا ہے، اس کی روشنی میں ان کو سمجھنا چاہئے، میرا میس شاہ سوائے کتابوں کے میرا کوئی رفیق نہیں تھا، برسوں جاری رہا، یہاں تک کہ فقہی طور پر میں شاہ صاحب سے صاحب سے میں ہوگیا، گراس موضوع پر کسی تحریریا مقالہ کی نوبت نہیں آئی۔

حسن اتفاق دہلی میں شاہ ولی اللہ انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے مجھے شاہ صاحبؓ کی فقہی خدمات پرمقالہ پڑھنے کی دعوت دی گئی،اگر چیکہ بعض اسباب کی بناپراس سمینار میں میری شرکت نہیں ہوسکی،لیکن اس بہانے میراوہ سارا حاصل سفر مرتب ہوگیا، جو برسوں کی غیر مرتب اور بے ضابطہ تگ ودو کے بعد میر بے ذہن ود ماغ نے تیار کیا تھا، یہ کتا بچہ دراصل میر ہے اسی سفر جستجو کی رودا داور خلاصہ ہے۔

میں نے شاہ صاحبؓ کے تمام فقہی نظریات کا احاطہ ہیں کیا ہے، اس کے لیے تو کسی مبسوط کتاب کی ضرورت تھی، میں نے شاہ صاحبؓ کے صرف ان نظریات کو پیش کیا ہے جن سے شاہ صاحبؓ کے فکرون کا امتیاز اور تجدیدی خصوصیت سامنے آتی ہو.....

اہل علم سے درخواست ہے کہ کتاب کوملاحظہ فرما نے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے حقیر مرتب کوضرور آگاہ فرمائیں۔

اختر امام عادل قاسمی جامعهر بانی منور وانثر یف سستی پور ۲۸رصفرالمظفر ۲۵ساچ

#### بليم الحج المياع

حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوئ ، تیر صوی صدی کی ان نابغهٔ روزگار ہستیوں میں سے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی اسلامی علمی تاریخ کوسب سے زیادہ متأثر کیا، آپ نے ایک نئے عہداور نئے دور کی بنیاد ڈالی، اور ہندوستان کی اسلامی تاریخ کونئی علمی اور عقلی بنیادوں پر تعمیر کیا، اسلامی ہند کے زوال سے لے کر سقوط تک ابلکہ آج کی تاریخ تک جو کچھ علمی ودینی سرگرمیاں نظر آرہی ہیں سب اسی خانواد ہُولی اللہی کا فیض ہے، ' جنز اھم اللّٰه منا احسن الحز اء ''۔

شاہ صاحب کی تجدیدی مساعی کا دائر ہ بہت وسیع ہے، اور اس ایک شخص نے تہا اسے کام کئے ہیں کہ ان کو سمیٹنے اور مرتب کرنے کے لیے بھی مستقل ایک اکیڈی کی ضرورت ہے۔

یوں تو شاہ صاحب گا ہر کا رنامہ فقہ واجتہا د کے میدان میں ان کی تجدیدی مساعی کا ہے، شاہ ہی اہم اور مشکل ترین کا رنامہ فقہ واجتہا د کے میدان میں ان کی تجدیدی مساعی کا ہے، شاہ صاحب جس دور میں پیدا ہوئے وہ تقلیدی اور فقہی تاریخ کے انتہائی انتشار اور زوال کا دور تھا، حالا نکہ بچھ ہی دنوں قبل حصرت عالمگیر اور نگ زیب نے ایک مجلس فقہی قائم کر کے دور تھا، حالا نکہ بچھ ہی دنوں قبل حصرت عالمگیر اور نگ زیب نے ایک مجلس فقہی قائم کر کے دور تھا، حالا نکہ بچھ ہی دنوں قبل حصرت عالمگیر اور نگ زیب نے ایک مجلس فقہی تام کی تدوین کر ائی تھی، دور تھا، حالا نکہ بچھ ہی دنوں گرائی تھی ہند کے تحریری اسلامی دستور) کی تدوین کر ائی تھی، دور میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب بھی شریک دستور دور تھا۔ در حیات ولی بھی دور ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب بھی شریک دور تھا۔

شاه صاحب کے عہد کے بعض حالات:

لیکن صدیوں کاعلمی وفکری جمود ایک عالمگیر کی چندروزہ کوششوں سے نہیں ٹوٹ سکتا تھا، اس کوتوڑنے کے لیے کسی عظیم مجدد کے نیشہ تجدید کی ضرورت تھی، حضرت مولا نا مناظراحسن گیلائی نے اپنی کتاب'' تذکرۂ حضرت شاہ ولی اللہ '' میں اس دور کے بعض حالات کا تذکرہ کیا ہے، ان کو پڑھ کر آج بھی احساسات میں جھر جھری پیدا ہوجاتی ہے، لکھتے ہیں:

''اس میں شک نہیں کہ بچھلی صدیوں میں بعض خاص حالات خصوصا اسلام کے اصلی سرچشموں بعنی قرآن وحدیث کی تعلیم سے اسلامی مدارس جس حدتک برگانے ہوتے چلے گئے ، بتدرت کے یہ اختلاف بہت غلط صورت اختیار کرتا چلا جاتا تھا، خصوصا ماوراء النہر (ترکستان وخراسان) کے حنی فقہاء کا غلواس باب میں آ ہستہ آ ہستہ بہت آ گے بڑھ گیا تھا، اور ہندوستان میں وطن بنانے کے لیے اسلام جس راستہ سے آیا چونکہ وہ انہی مما لک کاراستہ تھا، اس لیے قدرتاً ہندوستانی مسلمانوں کی ذہنیت ان ہی مما لک کے علماء کی ذہنیت سے متاثر تھی ، پھر نادری اور ابدالی جملوں نے جب اس ملک میں روہیلوں کے جدید عضر کا اضافہ متاثر تھی ، پھر نادری اور ابدالی جملوں نے جب اس ملک میں روہیلوں کے جدید عضر کا اضافہ متاثر تھی ، پھر نادری اور ابدالی جملوں نے جب اس ملک میں روہیلوں کے جدید عضر کا اضافہ کردیا تو تشددو قصلب کی بیشر ارت دو آتشہ ہو چکی تھی ، (ص:۲۲۱)

کردیا تو تشددو قصلب کی بیشر ارت دو آتشہ ہو چکی تھی ، (ص:۲۲۱)

و اشد الناس جمو دا علیہ ا

''لینی جن فقہاء کی پیروی کوان لوگوں نے اپنا مشرب اور مسلک قرار دیا تھا، ان کے معاملے میں اپنے اندر سخت تعصب رکھتے تھے، اور اس پرشدت سے جمے رہتے تھے'۔

کیدانی جیسی معمولی کتاب کی ایک فقہی روایت (لیعنی چاہئے کہ تشہد میں اہل حدیث کے مانند شہادت کی انگلی نمازی نہ اٹھائے ) کوصدیوں بیا ہمیت حاصل رہی کہ اگر اتفا قا نماز میں کسی کی انگلی اٹھ گئی تواسی وقت اس کی انگلی تراش دی جاتی تھی، علامہ رشید رضام صری نے ''مغنی'' کے مقدے میں اپنا یہ بیان درج کیا ہے کہ:

''میں نے اپنے کان سے بعض افغانی طلبہ سے لاہور کی جامع مسجد میں جو

ہندوستان میں واقع ہے، بیسنا ہے میں نے دراصل ان سے بیدریافت کیا تھا کہ (انگلی تراشنے کا قصہ ) کیا تھے ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہاں! اوراس کی توجیہ بیری رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ترک سنت کی یہی سزادی جاتی ہے'۔

تمباکوجیسی غیر منصوص چیز کی حرمت وحلت پر جوجھگڑا سناجا تا ہے، پچھلے چند سالوں تک بیقصہ ختم نہیں ہوا تھا۔ بیچارے کوٹے ملا نے تمباکو کی حلت کا فتو کی دے دیا تھا، پھر کیا تھا مختلف جرگوں کے مجاہد دینی حمیت وغیرت کے نشہ میں چورا پنے ملانوں کے زیر کمان باضابطہ مسلح ہو ہو کر کوٹے ملا پر چڑھ دوڑ ہے، راستہ میں اس دینی جہاد کی مہم پر جور جزیر طاجا تھا، میرے ایک دوست نے ہم سے یہ بیان کیا تھا کہ وہ یہ تھا:

'' کوٹے ملاکا پر دی جوساک شدہ ہم کا پر دے'

'' بین کوٹے ملا کا فرہے اور جواس کے ساتھ ہے وہ بھی کا فرہے'۔

میرےایک اور سرحدی ہم سبق کہتے ہیں کہ تمبا کو کی حرمت کے جولوگ قائل تھے، ان کا تشد داس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ جس کھیت میں تمبا کو بویا جائے اس کھیت کے اطراف سے بیلوں پرغلہ لا دکر جوکوئی گذرے گااس کا غلہ بھی حرام ہوجائے گا۔

( تذکره حضرت شاه ولی الله صاحب ص ۱۸۹)

الیانع الجنی کے مولف نے حضرت شاہ صاحبؓ کے زمانہ کے حنفی روہیلوں کی خفیت صلبہ، یاسکین ملایانہ خفیت ، کی تصویران الفاظ میں کھینجی ہے کہ:

''ان کا حال بیتھا کہ جب ان کے کان میں کوئی ایسی بات پہونچتی جوان کے اس تقلیدی امر کے خلاف ہوتی جسے کل وہ اچھا سمجھتے تھے، تو خواہ کوئی ہوتا اس پر بیہ چڑھ بیٹھتے ، حس کے منہ سے ایسی مخالف بات نکلی ہوتی ،غصہ سے اس کے مقابلے میں بھڑ جاتا ، اس کی گردن کی رکیس بھول جاتیں ، اس کے رخسار بے سرخ ہوجاتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ جھاؤ کی لکڑی کے انگار ہے ہیں ، (ص:۸۳)

ہندوستان میں رہ پڑنے کے بعداگر چہاب ان کی بچیلی نسلوں میں وہ کرختگی اور تصلب توباقی نہیں رہا، لیکن جواب تک ان ہی بھر یلے کو ہستانوں میں رہتے ہیں، ان کی و بنی کی کا حال جیسا کہ سیدر شیدر ضام صری نے لکھا ہے وہی ہے، لکھتے ہیں:

''ان کی شخیوں کی داستانوں میں ایک قصہ بیہ ہے جوبعض افغانی حفیوں کے متعلق سناجا تا ہے کہ اس نے جماعت میں اپنے برابروالے کود یکھا کہ وہ سور کہ فاتحہ (امام کے بیچھے) پڑھر ہا ہے، تواس افغانی نے اس بیچارے فاتحہ پڑھنے والے کے سینے پراس زور سے دو ہتڑ اماڑا کہ وہ بیچارہ بیٹھ کے بل زمین پرگر پڑا، اور قریب تھا کہ مرجائے ، اور مجھے بیہ خبر ملی ہے کہ ایس ہی ایک شخص نے تشہد کی انگلی نماز میں اٹھائی تو بعض افغانوں نے اسکی انگلی نماز میں اٹھائی تو بعض افغانوں نے اسکی انگلی تو بردی، (مقدمہ خنی: ص ۱۱۸)

خود حضرت شاہ ولی اللہ ﴿ جنہوں نے ردشیعت پر از اللہ السخے اور قسر۔ ہ العدنین جیسی کتابیں تحریر فرمائیں ) بھی ان کے ناوک تعصب سے محفوظ نہ رہ سکے ، حضرت شاہ عبد العزیر مجمدث دہلوی بیان فرماتے ہیں:

''شخص از والا ماجد مسئلہ تکفیر شیعی پرسید، آنخضرت اختلاف حنفیہ کہ دریں باب است، بیان کر دند چوں مکرر پرسید ہماں شنید، شنیدم می گفت ایں شیعی است'

قرجمہ: لیحنی ایک شخص نے والد ماجد سے شیعوں کی تکفیر کے متعلق سوال کیا، فقہاء حنفیہ کا اس باب میں جواختلاف ہے والد ماجد نے اس کو بیان فر مایا، غریب روہیلہ، کہالی دفعہ تو بیس کر چیب رہا اور پھر دہرا کر ذرااصر ارسے اپنے منشاء کو ظاہر کرتے ہوئے جب اس نے دوبارہ وہی بات بوچھی تو جواب میں پھر وہی سنا، دوسری دفعہ اس کا بیسنا تھا کہ اس نے دوبارہ وہی بات بوچھی کا فرشجھتا تھا ان کے کفر کے متعلق اختلاف سننا اور دوبارہ بوچھے الٹ کے بعد بھی یہی سننا نا قابل برداشت ہوگیا، حضرت سے فتو کی بوچھے بوچھے الٹ کروہ خود مفتی بن بیٹھا، شاہ صاحبؓ فرماتے ہیں، میں نے سنا وہ کہتا تھا کہ بہ (لیعنی شاہ کروہ خود مفتی بن بیٹھا، شاہ صاحبؓ فرماتے ہیں، میں نے سنا وہ کہتا تھا کہ بہ (لیعنی شاہ

ولی الله) شیعی ہے'۔ (تذکرۂ حضرت شاہ ولی الله: ۱۹۲۰)

حضرت شاہ صاحب نے 'الانسساف ''اور ''حجۃ اللّٰہ ''میں اپنے دور کے نقہاء کی جوتصور کشی کی ہے اس سے بھی اس دور کے نقہی جمود اور غالبانہ تعصب کا انداز ہ ہوتا ہے، عربی عبارتوں سے مضمون کو گر نبار اور طویل کرنے کے بجائے ترجمہ ومفہوم پراکتفا کرتا ہوں۔

"الانصاف "مين رقم طرازين:

''اس زمانہ میں فقیہ اس شخص کا نام ہے، جو با تونی ہو، زورزور سے ایک جبڑے کو دوسرے جبڑے کو دوسرے جبڑے کے اقوال قوی ہوں یاضعیف سب کو یاد کر کے بغیراس امتیاز کے کہان میں سے کس میں قوت ہے اور کس میں نہیں ہے، وہ انہیں اپنے جبڑوں کے زور سے بیان کرتار ہے'۔ (ص:۹۳)

اسی گروه کے متعلق ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ:

''ان کی ہے تمیز یوں اور جہالت کا حال ہے ہے کہ طویل وضیم کتب فتاوی میں جتنے اقوال ومسائل ہیں سب کواما م ابوحنیفہ اور صاحبین کا قول سیحتے ہیں، وہ ان اقوال میں یہ تمیز نہیں کرتے کہ فلاں قول ان ائمہ کا واقعی ہے اور فلاں قول ان کی رابوں اور فتووں کوسامنے رکھ کر بعد میں مستنبط کیا گیا ہے، اور یہ جوان کتابوں میں 'علمی تخریج الکر خبی کذا''اور''عملی تخریج الطحاوی کذا''کے الفاظ آیا کرتے ہیں، ان کو وہ گویا ہے معنی سیحتے ہیں، اسی طرح قال ابو حنیفہ آراما م ابوحنیفہ آنے یوں فر مایا ہے، ) اور جو اب السمسئلة عملی مذھب ابی حنیفہ کذا (امام ابوحنیفہ آئے نہ ورابن الہمام وغیرہ محققین جواب یوں ہے، ) کے درمیان وہ کوئی فرق وامتیاز نہیں کرتے، اور ابن الہمام وغیرہ محققین حفیہ کا مسکلہ دہ در دہ اور مسکلہ شرط تیم اور ایسے دوسرے مسائل کے بارے میں یہ فرمانا کہ حفیہ کا مسکلہ دہ در دہ اور مسکلہ شرط تیم اور ایسے دوسرے مسائل کے بارے میں یہ فرمانا کہ حفیہ کا مسکلہ دہ در دہ اور مسکلہ شرط تیم اور ایسے دوسرے مسائل کے بارے میں ان کے نزدیک

بالكل نا قابل اعقناء ہے۔ (١٠٠٠)

بلکہ بہت سے لوگوں نے تو عزت ودولت ، یاعہدہ ومنصب کے حصول کے لیے فقہ وفتا وی کاشغل اختیار کررکھا تھا۔

فاصبح الفقهاء بعد ماكانوا مطلوبين طالبين وبعدان كانوا اعزة بالاعراض عن السلاطين اذلة بالاقبال عليهم (ص:٨١)

''لینی پھریہ ہوا کہ فقہاء پہلے مطلوب تھے اور اب طالب بن گئے ،اور سلاطین سے دورر بنے کے باعث جوعزت ان کو حاصل تھی ان سے تعلق کی بنایروہ جاتی رہی''۔

یہ حالات تھے جن میں شاہ صاحبؓ نے اپنی فقہی اوراجتہادی خدمات کا آغاز کیا،
اجتہاد کامفہوم واضح کیا، اس کے لیے ضروری شرائط اوردائرہ کار کی تحدید فرمائی، قرآن وصدیث سے مسائل کے اخذ واستنباط پر دوشنی ڈالی، تقلید کی حقیقت سے بحث کی اوراس کے بارے میں نقطہ عدل پیش فرمایا، فقہاء کے اختلاف کے اسباب اوران کی شرعی حیثیت کومشے بارے میں نقطہ عدل پیش فرمایا، فقہاء کے اختلاف کے اسباب اوران کی شرعی حیثیت کومشے کیا، اور مختلف ابواب فقہیہ میں پیداشدہ شدتوں کو کم کرنے کی سعی بلیغ فرمائی وغیرہ'۔

ایسانہیں تھا کہ شاہ صاحبؓ نے اسلاف سے ہٹ کرکوئی نئی بات پیش فرمادی تھی، باتیں وہی تھے جوسابقہ فقہاء اور علاء نے بیان کئے باتیں وہی تھے جوسابقہ فقہاء اور علاء نے بیان کئے تھے بس انہوں نے ان پر پڑے ہوئے پر دے کو ہٹادیا تھا، اسی لیے شاہ صاحبؓ نے اس تعلق سے کوئی باے محض اپنے طور پر پیش نہیں کی ہے، بلکہ اس کوقر آن وحدیث اور تحقیقات تعلق سے کوئی باے محض اپنے طور پر پیش نہیں کی ہے، بلکہ اس کوقر آن وحدیث اور تحقیقات ساف سے مبر ہن کیا ہے، اورا لیسے معقول ، جدید ترین اور سائنٹفک انداز میں پیش کیا ہے کہ سلف سے مبر ہن کیا ہے، اورا لیسے معقول ، جدید ترین اور سائنٹفک انداز میں پیش کیا ہے کہ

بڑے سے بڑے مدعیان علم و تحقیق کے لیےان کاا نکار کرنامشکل ہے۔ بڑے سے بڑے مدعیان علم و تحقیق کے لیےان کاا نکار کرنامشکل ہے۔

## شاه صاحب كافقهي مسلك اورمقام

شاہ صاحب کی فقہی خدمات پر نظر ڈالنے سے پہلے ضروری ہے کہ شاہ صاحب کے مسلک اور مقام کو مجھ لیا جائے ، تا کہ ان کی خدمات اور کارناموں کی حقیقی نوعیت اور سیج حیثیت کا تعین آسان ہو۔

حضرت شاہ صاحب کی شخصیت اس قدر ہمہ جہت اور آپ کی تحریرات اتن متنوع ہیں کہ ان کے مسلک کا تعین حددرجہ پیچیدہ ہو گیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان کے مختلف اصحاب مسالک کا ان کو اپنا ہم نو ااور ہم مسلک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہرایک کی تائید میں کچھنہ کچھ عبارات اور اقتباسات مل ہی جاتی ہیں۔

نواب صدیق حسن خان نے 'اتحاف النبلاء' میں لکھا ہے:

اگروجوداودرصدراول درز مانهٔ ماضی بودا مام الائمه تاج المجتهدین شمرده می شد ـ (ظفرالحصلین :ص ۵۸)

( ظفرانصلین : ص۵۸)

ترجمه: اگرشاه صاحب گاوجود گزشته زمانے میں صدراول میں ہوتا تو مجہدوں کے پیشوااور سرتاج مانے جاتے اور امام الائمہ کا گراں قدر خطاب پاتے''۔

مشہورمورخ علامہ عبدالحی لکھنوگ نے بھی اپنی کتاب'' نے ہے المخواطر''میں شاہ صاحبٌ کوامام الائمہ اور آخرا کمجتہدین، قرار دیاہے،

(الاعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام: ج٦ر رص٠١٩)

اور بڑے بڑے معاصر اورا کا بر کے خیالات شاہ صاحبؓ کے مناقب میں پیش کئے ہیں۔

شاہ صاحب کے بارے میں مجہدمنتسب کی رائے:

ان کے علاوہ اور بھی کئی حضرات نے شاہ صاحب گومجہتداورامام وغیرہ کے القاب سے یادکیا ہے، اگر چہ اس تعبیر کا ہمارے عرف میں خاص اصطلاحی مجہد کے ہم معنی ہونا ضروری نہیں ، بلکہ ہرایسے شخص کے لیے اس کا اطلاق کیاجاتا ہے، جوعہد سازاورانقلابی کارنامہانجام دے، اور جوعلمی وفکری طور پر امت کے ایک بڑے طبقے پراٹرانداز ہو،مگر یہاں شاہ صاحب گوبعض حضرات نے فقہی اصطلاح میں بھی مجتهد تسلیم کیا ہے، اوران کی خدمات علمیه کواسی نگاه سے دیکھا ہے، شاہ صاحب کی شاہ کا رتصنیف 'ا لے مسوّی شرح المؤطا "دار الكتب العلمية، بيروت لبنان" سي چيبى م،اس يعلاء كاليك جماعت نے کام کیا ہے، ابتداء کتاب میں شاہ صاحب کی شخصیت اور کتاب کے تعارف یر مخضر تمہیدی تحریر ہے، اس میں شاہ صاحب کو مجہز مطلق منتسب قرار دیا گیا ہے، البتہ اس انتساب کوکسی ایک مذہب سے جوڑنے کے بجائے مذہب حنفی اور شافعی دونوں سے جوڑا گیا ہے، اوراس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے، کہان کے دائرہ تدریس میں دونوں مذاہب شامل تھے،علاوہ ازیں شاہ صاحبؓ نے ائمہ مجتہدین کی فقہی آراء کا تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے۔ كان آية من آيات الله تعالى اماماً في علوم الدين بلغ رتبة المجتهد الـمـطـلق المنتسب في المذهب الحنفي والشافعي فكان يدرس المذهبين وكان يضاهي الائمة المستقلين بالاجتهادفي بعض شؤونهم، (ص:٨/)

اس تضور کی اصل بنیا د شاہ صاحبؓ کی وہ عبارات ہیں ....جن میں انہوں نے اپنے طرز فکر کوان فقہاء محدثین کے طرز فکر اور طریقئہ اجتہا دیے وابستہ کیا ہے اور اس کو اینے لیے بیندیدہ راہمل قرار دیاہے،جنہوں نے ذخیرۂ احادیث اوراقوال فقہاء دونوں کو اپنے پیش نظررکھا اور قرآن وحدیث کواساس قرار دے کر اقوال فقہیہ کوان پر پیش کیا مثلاً جمۃ اللہ البالغۃ میں اہل الحدیث اور اہل الرائے دونوں طبقات کے نقطہائے نظر اور طریقۂ کارپر مبسوط علمی تنجر ہ کرنے کے بعد' فیصلہ کن طور پرتحریر فرماتے ہیں کہ ایک معتدل اور محقق فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں نقطۂ نظر کے درمیان تطبیق کا راستہ اختیار کرے اور دونوں طرز فکرا ور منج استنباط سے استفادہ کرے۔

ولماكان الامر كذلك وجب على الخائض في الفقه ان يكون متضلعاً من كلا المشربين ومتبحراً في كلا المذهبين وكان احسن شعائر الملة مااجمع عليه جمهور الرواة وحملة العلم وتطابق فيه الطريقتان جميعاً والله اعلم (جَة الله البالغة: ص١٣٥/ مطبوع ديوبند)

''الجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيف ''ميں تحريفرماتے ہيں: بعد ملاظهُ کتب مداہب اربعہ واصول فقہ ایشاں واحادیث کہ متمسک ایشاں است قرار داد خاطر بمد دنور غیبی روش فقهاء محدثین افتاد بعد از ال شوقِ زیارت حرمین درسرا فتا (الجزء اللطیف فی ترجمة العبد الضعیف مشمولہ انفاس العارفین مطبع مجتبائی: ص۲۰۳–۲۰۴)

ترجمہ: مذاہب اربعہ اوران کے اصول فقہ کی کتابوں کے مطالعہ اورجن احادیث سے وہ استدلال کرتے ہیں ان پرغور وفکر کرنے کے بعد طبیعت کو فقہاء محدثین کی روش پیندیدہ معلوم ہوئی ،اس میں نور غیبی کی مدد بھی شامل تھی ۔اس کے بعد حرمین محترمین کی زیارت کا شوق دامن گیر ہوا'۔

ا پنے فارسی وصیت نامے میں تحریر فرماتے ہیں:

"درفروع پیروی علماء محدثین که جامع باشند میان فقه وحدیث کردن و درفروع پیروی علماء محدثین که جامع باشند میان فقه وحدیث کردن و ...... تفریعات فقهیه را بر کتاب وسنت عرض نمودن (ص:۲۰۲۰ کواله تاریخ دعوت وعزیمت: جهره ۲۰۲۰ میل میس ایسے علماء محدثین کی پیروی کرنی جائے ، جوفقه تحدیثین کی پیروی کرنی جائے ، جوفقه

وحدیث دونوں کے عالم ہوں اور مسائل فقہیہ کو ہمیشہ کلام اللّٰداور حدیث رسول عَلَیْتُ پرِ پیش کرنا جیا ہے''۔

آ گے تحریر فرماتے ہیں:

"امت را بیج وفت ازعرض مجهدات برکتاب وسنت استغناء حاصل نیست (س: ۳)

ترجمه: امت کے لیے قیاسی مسائل کا کلام اللّدا ورحدیث رسول علی ہے ۔ تقابل کرتے رہنا ضروری ہے، اس سے بھی بے نیازی نہیں ہوسکتی'۔

دوسری طرف شاه صاحب نے 'عقد البجید فی احکام الاجتہاد والتقلید ''میں مجہد مطلق منتسب کی تعریف، شرائط اوراس کے کاموں پر جو تقسیلی گفتگو کی ہے، اس کا حاصل گفتگوخودانہی کی زبان میں بیہے:

وحاصل كل ذلك انه جامع بين علم الحديث و الفقه المروى عن السحاب واصول الفقه على ما العلماء من الشافعية المسحاب واصول الفقه على ما استقرينا من كلامهم ان تعرض المسائل المنقولة عن مالك والشافعي وابي حنيفة والثوري وغيرهم رضى الله عنهم من المجتهدين المقبولة مذاهبهم وفتاواهم على مؤطامالك والصحيحين ثم على احاديث الترمذي وابي داؤد فاي مسئلة وافقتها السنة نصاً اواشارة اخذ وابهاو عوولوا عليها واي مسئلة خالفتها السنة مخالفة صريحة ردوها وتركوا العمل بها واي مسئلة اختلفت فيها الاحاديث والآثار اجتهدوا في تطبيق بعضها ببعض، (ص:٢٠٠٨ مطبوعة)

ترجمہ: ان سب کا حاصل ہے ہے کہ مجھ تدمطلق منتسب علم حدیث، علم فقہ (جو کہ اصحاب فقہ سے منقول ہو) اور علم اصول فقہ کا جامع ہو، جیسا کہ اکا برعلاء شافعیہ کا حال ہے، ان کے طرز عمل کا حاصل (ہمارے استقراء کے مطابق) ہے ہے کہ فقہاء (امام مالک، شافعی،

ابوحنیفہ، توری وغیرہ مجہدین جن کے مذاہب نے امت میں قبول عام حاصل کیا) سے منقول مسائل اور فقاوی کومؤ طاما لک، بخاری مسلم، تر مذی اور ابوداؤد وغیرہ کی احادیث پر پیش کر ہے، جومسئلہ حدیث کے موافق ہو، صراحة یا اشارة ، اس کوقبول کر ہے، اور جوصراحة مخالف ہواس کور دکر ہے، اور اس پر عمل نہ کر ہے، اور جس مسئلے میں احادیث و آثار کا اختلاف ہوان میں اجتہا دیت قطبیق دینے کی کوشش کر ہے، اور جس مسئلے میں اجتہا دیت و آثار کا اختلاف ہوان میں اجتہا دیت قطبیق دینے کی کوشش کر ہے، اور جس مسئلے میں اجتہا دیت و آثار کا اختلاف ہوان میں اجتہا دیت و آثار کا اختلاف ہوان میں اجتہا دیت قطبیق دینے کی کوشش کر ہے، ۔

شاه صاحب فرماتے ہیں کہ: سنن بیہ قی ،معالم السنن، اور شرح السنن البغوی اس طرز تحقیق واجتہاد کی بہترین مثالیں ہے، پھر فرماتے ہیں:

فهذه طريقة المحققين من فقهاء المحدثين فقليل ماهم وهم غير الظاهرية من اهل الحديث الذين لايقولون بالقياس ولابالاجماع وغير المتقدمين من اصحاب الحديث ممن لم يلتفتوا الى اقوال المجتهدين اصلا ولكنهم اشبه الناس باصحاب الحديث لانهم صنعوا فى اقوال المجتهدين ماصنع اولئك فى مسائل الصحابة والتابعين ماصنع اولئك فى مسائل الصحابة والتابعين ماصنع اولئك

قرجمه: میحقین فقهاء محدثین کاطریقہ ہے، مگران کی تعداد بہت کم ہے، بیابل حدیث کے اصحاب ظوا ہز ہیں ہیں، جو قیاس اوراجماع کے قائل نہیں اور نہ متقد مین محدثین کاطرز ان سے میل کھاتا ہے، جو مجہدین کے اقوال کو قابل اعتناء ہی نہیں سمجھتے ، البتہ دوسر بے لوگوں کے مقابلے میں ان کارویہ محدثین سے قریب ترہے، اس لیے کہ ان حضرات نے اقوال مجہدین کے ساتھ وہی معاملہ کیا جوان حضرات محدثین نے صحابہ اور تابعین کے مسائل کے ساتھ کہا'۔

غالبًا انہی تحریرات کے آئینے میں شاہ صاحبؓ کے بارے میں مذکورہ تصور قائم کیا گیا، چنانچہ مذکورہ تصور کے بعض حاملین نے شاہ صاحبؓ کے مذکورہ طرز تحقیق کا حوالہ بھی دیاہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کے نظریے کے پیچھے شاہ صاحبؓ کی یہی تحريرات كارفرما ہيں،....علامه عبدالحي لكھنؤى رقم طراز ہيں:

وخاض في بحار المذاهب الاربعة واصول فقههم خوضا بليغا ونظرفي الاحاديث التي هي متمسكا تهم في الاحكام وارتضى من بينها بامداد النور الغيبي طريق الفقهاء المحدثين.

(الاعلام فی تاریخ البدند من الاعلام: ۲۶ رص ۱۱۸ رمطبوعه رائے بریلی)

د لیعنی شاہ صاحبؓ نے مذاہب اربعہ اور ان کے اصول فقہ کا گہرامطالعہ کیا اور
احکام سے متعلق ان کی مشدل احادیث کا جائزہ لیا اور نورغیبی کی مدد سے فقہاء محدثین
کا طریق اختیار کیا''

چندسطرول کے بعد لکھتے ہیں:

والهمه الجمع بين الفقه والحديث (ج:٢٠٠٠)

ترجمه: الله نے فقہ وحدیث کوجمع کرنے کی بات ان کے دل میں ڈالی۔ المسوی شرح المؤ طاپر کام کرنے والی جماعت نے شاہ صاحب ؓ کے مسلک پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھاہے:

مسلكه هو التوسط و الاعتدال و الجمع بين صحيح المنقول و المعقول و بين طريقة الفقهاء و المحدثين \_

(كتاب المسوى شرح المؤطا:٩٨/)

یعنی شاہ صاحب کا مسلک توسط اوراعتدال ،منقول اورمعقول اورطریق فقهاءاور طریق محدثین کی جامعیت تھی''۔

حیات ولی کے مصنف نے حضرت شاہ صاحب ؓ کے مسلک سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے، تو ہے، لیکن ایک مقام پرایک خاص مناسبت سے شاہ صاحب ؓ کے مسلک کا ذکر آگیا ہے، تو وہی ' جزء اللطیف'' کی عبارت کے حوالے سے شاہ صاحب کا بیبیان قل کیا گیا ہے کہ:

انجام کارنورنیبی کی تائیر سے مجھے فقہاءمحد ثین کی روش بھلی معلوم ہوئی اورانہیں کے مسلک کومیں نے اختیار کرلیا۔ (حیات ولی:۳۲۲سر)

لیکن اس رائے کو تسلیم کرنے میں کئی مشکلات ہیں، بڑی مشکل ہے ہے کہ اس طبقہ کے افراد تاریخ اسلامی میں بہت نا درالوجود ہیں، اس منصب کے اطلاق کے لیے فقہ واصول فقہ اور فقا ورفقا وکی کے میدان میں بے مثال اور وسیع خدمات کی ضرورت ہے، شاہ صاحبؓ کی خدمات علمیہ کا دائر ہمتنوع اور بے مثال سہی، اسی طرح ان کے یہاں جو شان تجدیداور عبقریت پائی جاتی ہے، اس کی انفرادیت اورامتیاز بھی مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود خاص فقہ واصول فقہ اور فقا ورفقا وکی کے میدان میں شاہ صاحبؓ کا کام انتہائی مختصر اور اصولی حیثیت کا ہے، وہ اتنامفصل، وسیع اور میتی نہیں ہے، کہ اس عظیم الشان منصب کا اطلاق اس پر ہوسکے، شاہ صاحبؓ اس حقیقت ہے بھی پوری طرح آشنا ہیں کہ اس منصب کا اطلاق بہت کم لوگوں پر ہوسکا ہے، شاہ صاحبؓ نے مثال میں کبار علماء شافعیہ کا ذکر کیا ہے، اور پھرتح ریفر ماتے ہیں:

وهم ان كانوا كثيرين في انفسهم لكنهم اقلون بالنظر الى المنازل الاخرى (عقدالجيد: ص٠٩٠٠)

ترجمه: اس طبقه کے افراداگر چه بطور خود بهت ہوں الیکن دیگر امور پر نظر ڈالی جائے توان کی تعداد بہت کم ہے'۔

ایک اور مقام پراس بحث کے آخر میں بیہ قی اور بغوی جیسے فقہاء ،محدثین کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وقليل ماهم (۴٠)

لینی اس طرز فکر کے حامل اور اس سطح کے محققین فقہاء محدثین بہت کمیاب ہیں۔ شاہ صاحب کا بار باریہ احساس دلانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ اس عہدہ کو بہت مختاط اور نازک تصور کرتے ہیں، اور اپنے بارے میں اس تعلق سے کسی استحقاق کا احساس نہیں رکھتے، ان کے یہاں خواہ کو اہ کا تکلف یا تواضع نہیں ہے، شاہ صاحبؓ نے بڑی صفائی کے ساتھ اپنے بارے میں بھی اظہار خیال کیا ہے، اور اپنے کا موں کی حیثیت بھی واضح کی ہے، (جس کو بلا شبقد بیٹ نعمت ہی کہا جاسکتا ہے) چند نمو نے ملاحظہ ہوں۔ تفہیمات میں تحریفر ماتے ہیں:

جب میرادائرہ حکمت یعنی علم اسرار دین پورا ہوگیا، تو اللہ تعالی نے مجھے خلعت مجد دیت بہنائی، پس میں نے اختلافی مسائل میں جمع تطبیق کومعلوم کرلیا"۔

ﷺ مجھے خدا نے بیشرف بخشا ہے کہ میں اس زمانہ کا مجد د، وصی اور قطب ہوں، اگر خدا نے جا ہاتو میری کوششوں سے مسلمانوں میں ایک نئی زندگی بیدا ہوجائے گی۔

وں،ا کرخدانے جا ہاتو میری کوششوں سے مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا ہوجائے گی۔ (بحوالہ ظفرالخلصین :ص۵۷ر)

مجدد کے منصب کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہ نثر بعت کے قوانین کی توجیہ تفسیر کتاب وسنت کے مطابق کرے، اور اس میں قیاس کو ہرگز دخل نہ دے، تعلیمات ونظریات، کو پیش کرتے وقت صحابہ وتابعین کے اعمال وافعال کو بھی سامنے رکھے۔

وصی ہونے کا مطلب ہے ہے کہ دین کے ان قوانین کو جو بتاتے ہیں کہ حرام کیا ہے،
اور حلال کیا ہے، رسول اکرم ایستے کے اسوؤ حسنہ اور ان کے ارشادات کی روشنی میں ترتیب دے۔
قطب وہ ہے: جو خداکی مرضی کوموجودہ حالات وضروریات میں بنی نوع انسان پر
ظاہر کر دے۔

کے جاس انے مجھے پراللہ تعالیٰ کے خاص احسانات میں سے ایک بیہ ہے کہ اس نے مجھے اس آخری دور کا ناطق ، حکیم ، قائداورزعیم بنایا۔ (تفہیمات)

ہرے ذہن میں ڈالا گیا کہ میں لوگوں تک پیر حقیقت پہو نچا دول کہ بیہ خانہ تیراز مانہ ہے اور بیہ وفت تیرا وقت ہے۔افسوس اس پر جو تیرے جھنڈے کے پنچے نہ

مو\_(ايضا)

کے میں نےخواب میں دیکھا کہ میں قائم الزمان ہوں، لیعنی اللہ تعالیٰ جب خیر کے کسی نظام کاارادہ فرماتے ہیں، تواپنے اس ارادہ کی پیمیل کے لیے مجھے آلہ کاربناتے ہیں، (فیوض الحرمین)

ک حق تعالی کاعظیم ترین انعام اس بندهٔ ضعیف پریہ ہے کہ اس کوخلعت فاتحیہ بخشا گیا ہے، اور اس آخری دور کا افتتاح اس سے کرایا گیا ہے، (حجة الله البلاغة)

اللہ البلاغة کے ایک وقت میں میرے قلب میں میزان پیدا کردی، حس کی وجہ سے میں ہراس اختلاف کا سبب جان لیتا ہوں جوامت محمد یہ میں واقع ہوا، اور اس کو بھی بہچان لتیا ہوں ، جو خدا اور اس کے رسول کے نزدیک حق ہے، اور خدا نے مجھے میں میں مرت دی ہے کہ امر حق کو دلائل عقلیہ نقلیہ سے اس طرح ثابت کردوں کہ اس میں میں قدرت دی ہے کہ امر حق کو دلائل عقلیہ نقلیہ سے اس طرح ثابت کردوں کہ اس میں کسی قشم کا شبہ اور اشکال باقی نہ رہے، (ایضا، بحوالہ ظفر الحصلین: ص۵۹۰)

ظاہر ہے کہ اتنی صاف گوئی اور حقیقت پیندی کے باوجود شاہ صاحب گا اپنے بارے میں اس فقیہا نہ منصب کی طرف کوئی اشارہ نہ کرنا بلاوجہ ہیں ہے، اور واقعہ بھی ایساہی لگتا ہے کہ شاہ صاحب ہمت کچھ بھے، وہ سب کچھ جس کا انہوں نے اپنی تحریرات میں ذکر کیا ہے' مگر خدمات اور ان کے نتائج کی روشنی میں جم تہدمنتسب نہیں تھے۔ یہ چے کہ شاہ صاحب سے ایک نے علمی دور کا آغاز ہوا، نئی اساسیات وجود میں آئیں، نئی زبان اور نئی فکر تشکیل پائی انہوں نے نئے عقلی دور کے مطابق کلام کیا، اور پوری ایک تاریخ اور ایک عہد کو جنم دیا، سب ہی کو اس کا اعتراف ہے، مگرو ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شاہ صاحب نے ختم دیا، سب ہی کو اس کا اعتراف ہے، مگرو ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شاہ صاحب نے دیا، کسی خاص مکتب فقہی کی بنیاذہیں رکھی، نہ کسی امام کے اصول فقہیہ کو نیا رنگ و آ ہنگ دیا، اور نہ فقہی جزئیات و مسائل سے زیادہ تفصیلی طور پر بحث کی ، انہوں نے تمام علوم و مراحل اور نہ گی کی طرح اس باب کے بھی صرف ان حصول پر انگلی رکھی جہاں کمزوری کا احساس ہوا اور زندگی کی طرح اس باب کے بھی صرف ان حصول پر انگلی رکھی جہاں کمزوری کا احساس ہوا اور

ا پنی قوت تجدید سے اس کی اصلاح کی کوشش کی ، یہی وجہ ہے کہ ان کی مخصوص فقہی آراء کووہ قبول عام حاصل نہیں ہوا، جوان کی انقلابی اور تجدیدی فکر کو ہوا، بلکہ فقہی طور پران کی شخصیت کیگو نہ غیر واضح سی ہو کررہ گئی، اگروہ کسی مذہب کے مجتہد منتسب ہوتے تو ان کا فقہی رجحان بھی بہت واضح ہوتا، اوران کی تحریرات وتصنیفات کا کوئی ایک رخ متعین ہوتا۔

خفيت وشافعيت كي تخصيص كاجائزه:

علاوہ ازیں اگران کی مذکورہ شان اجتہاد کوشلیم کرلیا جائے تواس کا انتساب کس مذہب کی طرف کیا جائے ، یہ طے کرنا آسان نہیں ہے، المسویٰ پر کام کرنے والی جماعت علماء کا خیال ہے کہ انتساب ایک مذہب کی طرف کرنے کے بجائے مذہب حنفی اور مذہب شافعی دونوں کی طرف کیا جائے (المسویٰ: ص۸)

ان دونوں مذاہب کی تخصیص کی بنیاد غالبا بخاری شریف کا وہ قلمی نسخہ ہے، جوخدا بخش لا ببریری پیٹنہ میں محفوظ ہے، یہ نسخہ شاہ صاحبؓ کے درس میں رہا ہے، اس میں آپ کے تلمیذ محمد بن شیخ ابوالفتح نے پڑھا ہے، تلمیذ موصوف نے درس بخاری کے ختم کی تاریخ المیذ محمد بن شیخ ابوالفتح نے پڑھا ہے، تلمیذ موصوف نے درس بخاری کھا ہے، اور جن کے قریب جامع فیروزی میں ختم ہونا لکھا ہے، حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنے دست مبارک سے اپنی سندامام بخاریؓ تک تحریر فرما کر تلمیذ مذکور کے لیے سنداجازت کھی ہے، اور آخر میں اپنے نام کے ساتھ یہ کلمات تحریر فرمائے:

العمرى نسباً، الدهلوى وطناً، الاشعرى عقيدة، الصوفى طريقة، الحنفى عملاً والشافعى تدريساً خادم التفسير والحديث والفقه والعربية والكلام، ٢٣٠ رشوال ١٩٥٩ هـ والعربية

استحریر کے بنچے شاہ رفیع الدین صاحب دہلوئ کی بیعبارت کھی ہے، کہ بیشک بیہ تخریر بالا میر سے والدمخر م کے قلم کی کھی ہوئی ہے، نیز شاہ عالم کی مہر بھی بطور تصدیق ثبت ہے'۔ (بحوالہ ظفر الحصلین: ص۱۲۷)

بلاشبہ بیا یک مضبوط بنیاد ہے، جس سے شاہ صاحب گار جمان مذہب حنفی وشافعی کی طرف ثابت ہوتا ہے، مگراس کے علاوہ بعض کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے شاہ صاحب گا رجمان دوسر سے مذاہب کی طرف محسوس ہوتا ہے۔

امام احمد بن ختباله كي طرف ميلان:

مثلا شاہ صاحب جس خاص مشرب فقہی کے وکیل اور علمبر دار نظر آتے ہیں وہ ہے ''جمع بین الحدیث و الفقہ ''جوشاہ صاحب ؓ کے نز دیک محققین فقہاء محدثین کا طریقہ رہا ہے، متعدد تذکرہ نگاروں نے شاہ صاحب ؓ کے اس مشرب کا ذکر کیا ہے، اگر بید درست ہے اور بلا شبہ درست ہے، تو اس لحاظ سے شاہ صاحب ؓ امام احمد بن حنبال ؓ کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔

"حجة الله البالغة" كا"باب الفرق بين اهل الحديث واصحاب الرائير ''شروع سےآخرتک پڑھ جائيۓ،شاہ صاحبُ کا صریح رجحان''اهل الحدیث '' كى طرف محسوس موكا، مكر' اهل الحديث ' عصمرادنه غير مقلدين بين اورنه زيم محدثين ، بلكه 'اهل الحديث' سے مرادشاہ صاحبؓ كنز ديك محدثين فقهاء ہيں، جوفقه كى بنياد ترجیحی طور براحا دیث وآثار برر کھتے ہیں،اورفقهی مجتهدات اوراصول فقه کو ثانوی درجه دیتے ہیں، یہ قیاس یا اجماع کے منکر نہیں ہیں، لیکن احادیث وآثار برزیادہ زورصرف کرتے ہیں، شاہ صاحب کے نز دیک اس طبقہ کے سرخیل اور پوری جماعت میں سب سے عظیم المرتبت تتخص امام احمر بن خلبل من الكت بين: "وبالجملة فلما مهدوا الفقه على هذه القواعد فلم تكن مسئلة من المسائل التي تكلم فيها من قبلهم والتي وقعت فى زمانهم الاوجدوا فيها حديثا مرفوعا متصلا اومرسلا اوموقوفا صحيحا اوحسنا او صالحا للاعتبار اووجدوا اثر ا من آثار الشيخين اوسائر الخلفاء وقتضاء الامصار وفقهاء البلدان اواستنباط من عموم اوايماء اواتقضاء فيسر الله لهم العمل بالسنة على هذه الوجه وكان اعظمهم شاناً واوسعهم رواية واعرهم للحديث مرتبة واعمقهم احمد بن حنبل ثم اسحق بن راهويه "(حجة الله البالغة: ١٥٠/٥٠/٠)

قرجمہ: خلاصہ یہ کہ جب ان حضرات نے فقہ کی بنیادان قواعد پررکھی تو کوئی مسئلہ ایسانہیں تھا جوان کے دور میں پیش آیا ہویاان سے قبل زیر بحث رہا ہو، جس کے لیے کوئی مرفوع متصل یا مرسل، یا موقو ف حدیث ان کے پیش نظر نہ ہو، وہ صحیح ہویاحسن، یا کم از کم لائق اعتبار ہو، حدیث نہ ملنے کی صورت میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یا دیگر خلفاء یا قضاق، یا فقہاء کا کوئی اثر تلاش کرتے یا کم از کم کوئی فقہی استنباط (عموم نص، یا دیگر خلفاء یا قضاق، یا فقہاء کا کوئی اثر تلاش کرتے یا کم از کم کوئی فقہی استنباط (عموم نص، یا اشکار دیا، اس طرق میں) ہی ڈھوند ھے ، اس طرح اللہ نے ان کے لیے مل بالسنة کو اسان کر دیا، اس طرقہ کے سب سے عظیم المرتبت، وسیع العلم، عالم حدیث، اور فقہی طور پر گرمیان کردیا، اس طرقہ کے سب سے عظیم المرتبت، وسیع العلم، عالم حدیث، اور فقہی طور پر امام احدین ضبل ٹی ہیں، ان کے بعدامام اسمی بن را ہویڈگا درجہ ہے'۔

امام ما لک کی طرف میلان:

 روئے زمین پرکتاب اللہ کے بعد سب سے سی ترین کتاب ہے، اسی طرح مجھے بیا بقان بھی حاصل ہوا کہ آج کے دور میں فقہ واجتہاد کاراستہ صرف اسی شخص کے لیے کھل سکتا ہے، جو مؤطا کوا پنے پیش نظرر کھے، اور اس کے مراسیل اور صحابہ وتا بعین کے اقوال کے مآخذ پرغور کرے، پھرالفاظ کے مفاہیم کی تعیین اور دلائل کی تطبیق وغیرہ فقہاء مجتهدین کا طریق اختیار کرے، نیزامام شافعی کے تعاقبات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے، (ص: ۱۲۹–۲۹۸)
خودامام شافعی کے بارے میں بھی شاہ صاحب کا خیال ہے ہے کہ انہوں نے اپنے

خودا مام شافعی کے بارے میں بھی شاہ صاحب کا خیال ہے ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کی بنامؤ طاپر رکھی ہے، 'الانصاف' میں تحریر فرماتے ہیں:

فمن مادة مذهبه كتاب المؤطا وهووان كان متقدما على الشافعي فان الشافعي بني عليه مذهبه (ص:٢٥/)

ترجمه: ان کے مدہب کے مادہ میں مؤطا شامل ہے، مؤطا اگر چہامام شافعی سے پہلے کھی گئی، مگرانہوں نے اپنے مذہب کی بنیا داس پررکھی'۔ نیادہ معتدل نقطہ نظر:

اس لیے شاہ صاحب کی کسی ایک تحریر کو بظاہر دیھے کران کے مسلک کا فیصلہ کردینا مناسب نہیں، شاہ صاحب کی بوری علمی زندگی ، ان کے تجدیدی افکار وخیالات اوران کی تصنیفات کی مختلف عبارتوں کوسا منے رکھتے ہوئے زیادہ معتدل رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ شاہ صاحب مذہبہ حنفی کے مقلد سے ، البتہ دیگر بہت سے ابواب کی طرح اس باب میں بھی شاہ صاحب مذہبہ حنفی کے مقلد سے ، البتہ دیگر بہت سے ابواب کی طرح اس باب میں بھی آپ نے تجدیدی خدمات انجام دی ہیں، شاہ صاحب کے عہد کے حالات پر نظر ڈالنے سے مذہب حنفی کے مقلدین کے یہاں جو علمی یا فکری بے اعتدالیاں محسوس ہوتی ہیں، ان کا تفاضا تھا کہ کوئی مجدد پیدا ہو، اور ان بے اعتدالیوں کو دور کرے، شاہ صاحب این دور کے بلاشبہ ایک عظیم مجدد تھے، انہوں نے زندگی کے تقریبا تمام ہی ضروری ابواب پر نظر ڈالی ، اورا پی قوت فکر اور کی تجدید بدسے ان کو تھے خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کی ، شاہ صاحب کے دور

میں جو جمود ،تعصب، تنگ نظری، اورغالیانه تصورات پیدا ہو گئے تھے ،ان کی بنایر دیگر ندا ہب کے مطالعہ و خقیق بلکہ احترام کی روایت بھی اٹھتی جارہی تھی ،لوگ ندہب حنفی کے مقلد تھے، مگراند ھے مقلد ،ان کوتقلیدی بصیرت ، یابصیرت مندانہ تقلید حاصل نہ تھی، شاه صاحبؓ نے اپنی کئی تحریرات اور پیغامات میں اس تعلق سے اپنے کرب کا اظہار کیا ہے، اور مذہب حنفی کے پیرو کاروں کومؤثر انداز میں متوجہ کیا ہے، شاہ صاحبؓ نے محسوس کیا کہ اس جمود اور تنگ نظری کا سبب مطالعہ و خقیق اور وسعت نظری کی کمی ہے، اگر اہل علم تمام ندا ہب فقہیہ کا منصفانہ مطالعہ کریں اوران کے بنیادی مآخذ تک پہو نیخنے کی کوشش کریں، تونداہب کے درمیان اس درجہ تفریق وامتیاز کاجواحساس یایاجا تاہے، اس میں کمی آئے، اوراسلاف باہم فکری ونظری اختلا فات کے باوجودجس رواداری اورا کرام واحتر ام کامظاہرہ فرماتے تھے، وہ روایت دوبارہ قائم ہو، شاہ صاحبؓ نے اسی بنیاد برفقہ وحدیث کا تطبیقی اور دیگر مذاہب کا تقابلی مطالعہ شروع کیا، تا کہایک طرف فقہ نفی کے بنیا دی مآخذ تک لوگوں کی نگاه پہو نیجے، اورعلماء فقہی روایات کوقر آن ،حدیث اور آثار کی روشنی میں بصیرت مندانه طور پر سمجھنے کی کوشش کریں، دوسری طرف دیگر مذاہب کے بارے میں جوزہنی بُعدیایا جاتا ہے، وہ دور ہوکہ بہتمام مٰدا ہب جب حق ہیں توان کے درمیان بیجا حساسیت مناسب نہیں۔ مذاہب کے مطالعہ کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فقہاء کے اختلا فات کی اصلیت سمجھنے میں علماء کو مدد ملے، اور بیہ بات باسانی سمجھ میں آسکے کہ بیراختلاف ہمارے آپس کے اختلا ف جبیبانهیں تھا، بلکہان کا اختلا ف علم اورا خلاص پرمبنی تھا،اوریہ تمام ا کا برفر وعی طور پر مختلف ہونے کے باجو دبنیا دی طور پر با ہم متفق تھے۔ نیزاس سے اس تاریخی حقیقت کو مجھنے میں بھی مددملتی ہے کہ بعد کے ادوار میں مٰدا ہب اربعہ ہی کی تقلید کی خاص وجہ کیا ہوئی؟ اور ان کے ماسواء دیگر مٰدا ہب کی تقلید کیوں

جاری نہ رہ سکی؟ اس طرح شاہ صاحبؓ نے ایک بصیرت مندمحقق کی طرح مذاہب فقہیہ

پرنظرڈالی، یہ شاہ صاحب کا وہ عظیم کا رنامہ ہے جس کی مثال کم از کم اس دور میں نہیں ملتی، شاہ صاحب کا یہ کا رنامہ بڑے دور رس اثرات کا حامل تھا، اگر شاہ صاحب استے تعمق اور توسع سے کام نہ لیتے تو فقہی روایات واقوال کی شرعی حیثیت میں جس درجہ غلو برتا جا رہا تھا، قدرتی طور پر کسی رقمل کے نتیج میں پورافقہی ذخیرہ بحیثیت مذہب اور قانون رد کر دیا جاتا، اس لیے کہ جن روایات واقوال کی اصلیت معلوم نہ ہو، اور قرآن وحدیث کے سرچشموں سے جو پوری طرح مربوط نہ ہوں تو محض ائمہ اور اسلاف کے نام پر ان کی روایتی عظمت بہت زیادہ دنوں تک باقی نہیں رکھی جاسکتی۔

شاہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ائمہ دراصل شار حین دین اسلام ہیں، اور ہم ان کی تقلید اسی حیثیت سے کرتے ہیں کہ بید دین کی صحح تشریح کرتے ہیں، ہم نہ ان کوصاحب شریعت یاصاحب وجی ہمجھتے ہیں، اور نہ ان کے بارے میں بی تصور رکھتے ہیں کہ یہ معصوم ہیں، اور ان سے غلطی کا امکان نہیں، بیدہ منیادی فکری اصلاحات ہیں جن پرشاہ صاحب نے پوری قوت کے ساتھ توجہ دی، اس کو بعض متعصب مقلدین نے عدم تقلید پرشاہ صاحب نے نہ بہب سے بعناوت یا خروج کانام دیا، حالانکہ شاہ صاحب کی ان اصلاحات سے مذہب حنی کو بالخصوص اور دیگر مذاہب کے مقلدین کو بالعموم جوفائدہ پہونچا وہ بڑے بڑے بڑے نام نہادمقلدین سے بھی نہیں پہونچا، شاہ صاحب نے مذہب حنی کی خدمت بصیرت کے ساتھ کی، جس کے بڑے دوررس نتائج سامنے آئے۔

بصیرت کے ساتھ کی، جس کے بڑے دوررس نتائج سامنے آئے۔

مصرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی کی میتج میر ہڑی بھیرت افروز اور منی برحقیقت حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی کی کی تیتج میر ہڑی بھیرت افروز اور منی برحقیقت

'' حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؓ کے مجد دانہ کارناموں میں ایک کارنامہ اور خدمت صدیث اور انتظار السنۃ ہی کے سلسلۂ زریں کی ایک اہم کڑی ان کی فقہ وحدیث میں تطبیق کی اور پھر مذاہب اربعہ میں جمع و تالیف کی کوشش تھی ،اس سے اس بشارت نبوی کی تصدیق ہوتی

ہے، لکھتے ہیں:

ہے جس میں کہا گیا تھا کہ''تم سے خدااس امت کی شیراز ہبندی کے ایک خاص نوع کا کام لے گا......

جہاں تک ہندوستان کے تحتی براعظم کا تعلق ہے اس میں اس طرز فکر اور جمع تطبیق کی اس کوشش کا سراغ نہیں ملتا، اوراس کے تاریخی علمی اسباب ہیں، پیختی براعظم شروع سے ان فاتحین بانیان سلطنت کے زیرنگیں رہا، جو یانز کی اکنسل تھے، یا افغانی اکنسل اور بیہ دونوں قومیں تقریبا سینے اسلام قبول کرنے کے زمانے سے مذہب حنفی کی حلقہ بگوش بلکہ اس کی حمایت اورنشر واشاعت میں سرگرم اور برجوش رہیں، یہاں اسلام کی تقریبا آٹھ سوسال کی تاریخ میں مذہب مالکی اور مذہب حنبلی کوتو قدم بھی رکھنے کا موقعہ نہیں ملا، شافعی مسلک سواحل تک محدودرہا، یا جنوبی ہنداورشالی کنارے (موجود کرنا ٹک) کے بعض حصوں بھٹکل وغیرہ اور کیرالا میں محدود رہا، ان میں بھی مالا بار (قدیم بلاد العنبر ) کوشٹنی کرکے جہاں زیادہ تر شافعی مسلک کے داعیان اسلام، تجار، مشائخ، اور فقیہ وعالم آئے، شیخ مخدوم فقیہ علی مہمائکی (م ۸۳۸ھے)صاحب تفسیر تبصیر الرحمان اورتیسیر المنان،اور مالابار کے شیخ مخدوم اساعيل فقيهالسكري الصديقي (م وسم و جي) نيز مخدوم شيخ زين الدين طيباري (م ٩٢٨ جي) صاحب فتح المعین کے علاوہ ہمارے محدودعلم میں اس یابیہ کے شافعی فقیہ ومحدث نہیں پیدا ہوئے ،....جو ہندوستان (بالخصوص شالی ہند) کے علمی حلقوں پر گہرااثر ڈالتے اورعلماء حنفیه کوفقه شافعی برغمیق نظر ڈالنے، اور اس سے استفادہ برآ مادہ کرتے ، ہندوستان سے جوعلماءاور طالبان علم حدیث وفقہ حجاز جاتے (جوتر کی سلطنت کے زیرا نتظام تھااورترک ہردور میں سوفیصدی سنی اور حنفی رہے ہیں )وہ بھی زیادہ تراپنے ہی مذہب کے علماء اورخصوصیت کے ساتھ اپنے ہم وطن اساتذہ کفتہ وحدیث سے رابطہ رکھتے ، جووہاں ہندوستان یاا فغانستان سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اوران کے شاگر دوں کا بڑا حلقہ تھا ، (مثلا علامه ﷺ على متقى بريان بورى ، صاحب كنز العمال ، علامه قطب الدين نهروالي ، ملاعلى

قارى ہروى مكى ، شيخ عبدالو ہاب متقى اور شيخ مجمد حياة سندى وغيره ) ان تمام اسباب کی بنایر شاہ صاحب کو فقہ شافعی کے اصول وقواعد ،اس کی خصوصیات اوربعض مابہالامتیاز چیزوں سے واقف ہونے کا پورا موقعہ ملا،اوراسی طرح فقہ ما لکی اور فقہ خنبلی سے بھی باخبر ہونے کا وہ موقعہ ملا، جوعلماء ہندوستان کوطویل عرصہ سے (تاریخی، جغرافیائی، سیاسی، اورتدنی اسباب کی بنایر) میسرنهیس آیا تھا، اوراس طرح مٰدا ہب اربعہ کا تقابلی مطالعہ (الفقہ المقارن) ان کے لیے ممکن اورآ سان ہوا، جوان علماء کے لیے دشوارتھا،جن کو یہ مواقع حاصل نہیں ہوئے تھے۔(تاریخ دعوت دعزیمیت:ج۵رص ۱۹۸–۲۰۰۰) اس موضوع برحضرت مولنا مناظر احسن گيلا في نه '' تذكرهُ حضرت شاه ولي الله'' میں بڑا مبصرانہ کلام فرمایا ہے، اور میرے خیال میں ان کے بعد کے اکثر انصاف بہند مصنفین نے اس سے استفادہ کیا ہے، مولانا گیلا ٹی نے عنوان قائم کیا ہے،'' حضرت مجدد اعظم کی زندگی اوران کےفکر ونظر کی تشریح وتو ضیح''اس عنوان کے تحت ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ اس میں شک نہیں کے چیلی صدیوں میں بعض خاص حالات خصوصا اسلام کےاصلی سرچشموں لینی قرآن وحدیث کی تعلیم سے اسلامی مدارس جس حد تک بیگانے ہوتے چلے گئے، بتدریج بیاختلاف بہت غلط صورت اختیار کرتا جلا جاتا تھا،خصوصا ماوراءالنہ (ترکستان وخراسان ) کے حنفی فقہاء کا غلواس باب میں آ ہستہ آ ہستہ آ گے بڑھ گیا تھا،اور ہندوستان میں وطن بنانے کے لیے اسلام جس راستہ ہے آیا چونکہ وہ انہی ممالک کاراستہ تھا،اس لیے قدرتا ہندوستانی مسلمانوں کی ذہنیت اپنے مما لک کےعلماء کی ذہنیت سے متأثر تھی''۔ پھر جبیبا کہ میں نے عرض کیا نادری اورا بدالی حملوں نے جب اس ملک میں روہبلوں کے جدیدعضر کااضافہ کر دیا،تو تشد دوتصلب کی پیشرارت دوآتشہ ہو چکی تھی شاہ صاحبؓ نے بڑی دانشمندی اور گہرے مطالعہ کے بعد فقہ اور اصول فقہ کی بنیادوں سے پردہ ہٹایا، ائمہ مجتهدین اور ان کے اجتهادات کا جو بھے مقام تھا، اسے واضح فر مایا، بعضوں کوتو شاہ صاحبؓ سے شکایت ہے کہ ہندوستان میں غیر مقلدین کی ابتداء آپ
ہی سے ہوئی، اورخود غیر مقلدوں کا طبقہ اس باب میں گونہ آپ کو اپنا پیشوا ما نتا ہے، کین
جاننے والے جانتے ہیں کہ اگر امت یا کم از کم ہندی مسلمانوں کے ہاتھ میں اس وقت وہ
معلومات نہ ہوتیں، جنہیں شاہ ولی اللہ صاحبؓ کی عرق ریزیوں نے وقف عام کیا ہے،
تو سرز مین نجداور نجد سے آگے بڑھ کر ججاز میں جوتر یک وہابیت کے نام سے چل بڑی تھی اور
یورپ والوں نے خاص اغراض کے تحت اس تحریک اور اس تحریک کے چلانے والوں
کومختلف طریقوں سے اچھالنا شروع کیا تھا''۔

واقعہ بیہ ہے کہ غلامی کے ان دنوں میں جن میں ایسے کم ہیں جواپنی زبان سے اپنی بات اداکر تے ہوں، مشکل ہی سے غلام ہندوستان میں اس وقت کوئی حنی نظر آتا ، اس میں شک نہیں کہ اندرونی طور پر مغربی دجل وکید نے جو دام بچھایا تھا اور ذم کی صور توں میں اس تحریک کی مدح کا جوگیت مختلف لہجوں میں گیا جا تا تھا، جس کا افسانہ طویل ہے اس میں بچھ ہمار سے سادہ لوح ابتداء میں بھنس گئے، لیکن اہل علم کومعلوم ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب میں تحقیقی طرز ممل نے اس تحریک کو ہندوستان میں ریادہ تھائے ہیں دیا۔

''ولی الهی'' مکتب فکر کے علاء کی کوششوں کا آج یہ نتیجہ ہے کہ''شکی من صدر قلیل'' کے سوااب مل بالحدیث کے مرعیوں کی آبادیاں اپنے اندراور پچھنہیں رکھتیں۔

اس سلسلے میں حضرت کی کتابین''الانصاف'' عقد الجید'' ججۃ اللہ البالغۃ'' کے بعض ابواب، تفہیمات الہیہ' کے بعض تفہیمات ، ازالۃ الخفاء کی بعض همنی چیزیں ،اورسب سے زیادہ مؤطا کی شرحوں نے حدیث فہمی کا جومعیار پیش کیا ہے ،اورفقہ وحدیث میں تطبیق کی جورا ہیں اشاروں اشاروں میں شاہ صاحبؓ نے اہل فہم کے سامنے کھولی ہیں، سچی بات یہ جورا ہیں اشاروں اشاروں میں شاہ صاحبؓ نے اہل فہم کے سامنے کھولی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ آج حنفیت علی بصیرۃ من ربّہ انہی بنیا دوں پر قائم ہے۔

ایک بڑی دانشمندی شاہ صاحبؓ نے بیہ بھی فرمائی کہ حنفی فقہ کے ساتھ ساتھ آپ نے درسی طور پر شافعی فقہ کے مطالعہ کو بھی ضروری قرار دیا، اپنے مسلک کی تشریح میں ایک موقعہ براینے کوالشافعی درساً جوفر مایا ہے اس کا یہی مطلب ہے جوجانتے ہیں کہ فقہ نفی اور فقہ مالکی کی حیثیت اسلامی قوانین کے سلسلے میں تغمیری فقد کی ہے، اور شافعی و منبلی فقد کی زیادہ تر نوعیت ایک تنقیدی فقه کی ہے، حنفیوں کی فقہ کومشرق میں اور مالکیوں کی فقہ کومغرب میں چونکہ عموما حکومتوں کے دستور العمل کی حیثیت سے تقریبا ہزارسال سے زیادہ مدت تک استعال کیا گیا،اس لیے قدرتاان دونوں مکاتب خیال کےعلماء کی توجہ زیادہ تر جدید حوادث وجزئیات وتفریعات کے ادھیرین میں مشغول رہی ، بخلاف شوافع اور حنابلہ کے کہ بہنسبت حکومت کے ان کا تعلق زیادہ تر تعلیم وتعلم ، درس وتدریس اور تالیف وتصنیف سے رہااس کیے عموماً شخفیق و تنقید کا وقت ان کوزیادہ ملتارہا، بہر حال بیا فسانہ تو دراز ہے، مجھے کہنا ہیہ ہے کہ فقہ اور اسلامی قوانین کا تعلق ان کے سرچشموں بعنی کتاب وسنت سے ہے، جو جا ہتے ہیں کہ پیعلق مسلسل زیادہ تروتازہ حالت میں رہے،ان کے لیے شاہ صاحب کا پیطریقہ ممل کہ شوافع اور حنابلہ کی فقہ اور ان کے ادبیات کا بھی مطالعہ جاری رھیں ، یہ بہت کچھ مفید ثابت ہوسکتا ہے، یا کم از کم حدیث کے درس میں خصوصیت کے ساتھ فقہاء امصار کے خلا فیات اوران کے وجوہ ودلائل کے بیان کرنے سے مسائل فقہ میں زندگی باقی رہتی ہے، ہر مذہب کا پیروان علل واسباب سے واقف رہتا ہے، جنگی روشنی میں اس کے امام نے اپنی رائے قائم فر مائی ہے، نیز چونکہ اس کے ساتھ دوسرے ائمہ مجتہدین کے دلائل ووجوہ بھی سامنے آتے رہتے ہیں،اسی لیے قدرتی طور پر جا ہلی حمیت کا زہران میں پیدانہیں ہونے یا تا،عقد الجید میں شاہ صاحب یے ائمہ مجتهدین کے قیاسی نتائج کے متعلق بچائے اس نظریہ کے کہ حق ان میں سے ایک ہی ہوسکتا ہے، اس خیال کوجوتر جیج دی کہ سب ہی حق پر ہیں، تو فروعی اختلافات کی اہمیت کے سارے قصہ ہی کوختم فرمادیا ہے، اس باب میں شاہ صاحبؓ کے

مباحث قابل ديدېين.....

تصوف کے متعلق بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان میں اس کے خلاف شاہ ولی اللہ ہمی بغاوت اٹھایا، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، آج جب کہ بورپ تحقیق ور بسر ج کے نام سے اسلامی چیزوں کوغیروں کی طرف شاطرانہ جا بک دستیوں سے منسوب کرنے میں منہمک ہے، اگر شاہ ولی اللہ کی تحقیقی کتابیں اس وقت ہمارے پاس نہ ہوتیں تو کون کہہسکتا ہے کہ اس دجالی ہنگامہ میں تصوف کا اسلام سے دور کا محصی رشتہ باقی رہ سکتا تھا؟ ( تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ: ص ۲۳۵–۲۳۵۸)

فقهی میدان میں تجدیدی خدمات:

غرض شاہ صاحبؓ اپنے عہد کے مجد داعظم تھے، اور انہوں نے علم قمل کے بہت سے ابواب کی طرح فقہ اور اصحاب فقہ کو بھی اپنا مدف تجدید بنایا، رہایہ کہ فقہ پر غیر معمولی کام دائرُهُ تجدید میں داخل ہوگا یا دائرُهُ اجتہاد ہیں؟ ......نو ظاہر ہے کہ جب تک انسان میں اجتہادی صلاحیت نہ ہوفقہ پرغیر معمولی عمل تجدید کر ہی نہیں سکتا، شاہ صاحبؓ جزوی طور یر بہت سے مسائل میں اجتہاد سے کام لیتے تھے، اور اللہ نے ان کواس صلاحیت سے نوازاتھا، اورجس عہد میں وہ پیدا ہوئے تھے اس عہد میں ان کے سوا کوئی نہیں تھا، جوفقہ وحدیث برا تناعظیم الثان کام انجام دے سکے ،بعض مرتبہ شاہ صاحبؓ کی طبیعت (ان کی بے پناہ صلاحیت کی بنایر ) تقلید سے اباء بھی کرتی تھی ، کین اشارۂ غیبی ان کوتقلید پر مجبور کرتا تھا،اوراس عہد کا تقاضا ہی یہی تھا، کہ وہ مجتهد بن کرنہیں بلکہ مقلد بن کر کام کریں،اورجس شخص کواجتها دی قوت رکھنے کے باوجود بحثیت مجتہد کام نہ کرنے دیا جائے ، بلکہ کسی مذہب کے دائرے میں رہ کر کام کرنے کی تا کید کی جائے ،اس کی خدمات کوبلا شبہ تجدیدی خدمات ہی کہا جائے گا، نہ کہا جتہا دی خد مات۔

فقہی میدان میں تجدید کا تصور خودشاہ صاحبؓ کے یہاں بھی ملتاہے،''الانصاف''

میں مسلک حنبلی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسلک حنبلی کی ابتدائی صدیوں میں مجتهدین بکثرت پیدا ہوئے، بلکہ امام احمد کے اکثر اصحاب مجہدمطلق کے مقام پر فائز تھے، اور ان میں کوئی ایسانہیں تھا جوتمام تر مجتهدات میں امام احمه کا مقلد ہو، بعد کی صدیوں میں ابن سریج پیدا ہوئے اورانہوں نے مسلک حنبلی کے مطابق تقلید ونخر جے کے قواعد واصول مقرر کئے ، پھر اکثر حنابلہ اسی راہ پر چل پڑے، ابن سرج کوان کی غیر معمولی انقلابی خدمات کی بنابر مجددین حنابله میں شار کیا جاتا ہے۔

حتى نشأ ابن سريج فاسس قواعد التقليد والتخريج ثم جاء اصـحابه يمشون في سبيله ويـنسـجون على منواله ولذلك يعد من المجد ین علی راس المأئتین والله اعلم (الانصاف: ٣٥٥ مطبوء ترکی)

شاه صاحبٌ فقه تفي کے مجدد:

اسی طرح شاہ صاحبؓ خودا بنی اصطلاح کے مطابق اپنے عہد میں فقہاء حنفیہ کے مجدد تھے،ان کی انقلانی خد مات نے حنفیہ کو جو فائدہ پہو نیجایا اوراس مذہب کے فقہاءاور علماء میں جوفقیہا نہ بصیرت ، دفت نظراور وسعتِ مطالعہ پیدا ہوئی ،اس کے بیش نظر شاہ صاحبؓ بجاطور برفقہ حنفی کے مجدد تھے، شاہ صاحبؓ نے اپنی تحریرات میں کہیں تقلید سے خارج ہوکر کوئی بات نہیں کہی ہے، ان کے بہاں توسع ضرور ہے، مسلک حنفی کے بعض مسائل میں بصیرت مندانهاختلاف بھی یا یا جاتا ہے، مگراییا کہیں نہیں ہے، کہوہ اپنی کسی تحقیق میں دائرہ تقلید ہی سے نکل گئے ہوں ،اورائمہار بعہ میں سے کسی کے قول کو قابل اعتناء نہ سمجھا ہو۔

شاه صاحب گوفقه منفی کی تقلید کاغیبی اشاره:

شاہ صاحب جس عبقری شان اوراجتہا دی صلاحیت کے مالک تھے،اس کے پیش نظر ممکن تھا کہ وہ تقلید سے آزاد ہوکر کام کرتے ،کیکن اشارۂ غیبی اور الہام ربانی نے ان کواس سے بازرکھا۔ فیوض الحرمین میں شاہ صاحبؓ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی اس اندرونی کشمکش کا اظہار کیا ہے، اور پھراشارۂ غیبی کی روشنی میں وہ جس نتیجہ پرپہو نیچ اس کا ذکرہ کیا ہے، فرماتے ہیں:

استفدت منه صلى الله عليه وسلم ثلثة امور خلاف ماكان عندى وماكانت طبعى تميل اليه اشد ميل فصارت هذه الاستفادة من براهين الحق تعالى احدها الوصاة بترك الالتفات الى السبب وثانيها الوصاة بالقليد بهذه المناهب الاربع لااخرج منها والتوفيق مااستطعت وجبلتى تابى التقليد وتأنف منه رأسا و لكن شئى طلب منى التعبد به بخلاف نفسى وههنا نكتة طويت ذكرها وقدتفطنت بسرهذه الحيلة وهذه الوصاة (فيوض الحرين)

ترجمه: میں نے اپنے عند یہ اور اپنے شدید میلان طبع کے خلاف رسول علیہ سے تین امور میں استفادہ کیا اور یہ استفادہ میرے لیے برہان حق بن گیا، ان میں سے ایک تواس بات کی وصیت بھی کہ میں اسباب کی طرف سے توجہ ہٹالوں ، اور دوسری وصیت بھی کہ میں ان مذاہب اربعہ کا اپنے آپ کو پابند کروں اور ان سے نہ نکلوں اور تابہ امکان تطبق و تو فیق کروں ، لیکن میالی چیز تھی جو میری طبیعت کے خلاف مجھ سے بطور تعبد طلب کی گئی تھی ، اور یہاں ایک راز ہے ہے میں نے ذکر نہیں کیا ہے اور الحمد للہ مجھے اس حیلہ اور اس وصیت کا راز معلوم ہوگیا ہے۔

میں نے ذکر نہیں کیا ہے اور الحمد للہ مجھے اس حیلہ اور اس وصیت کا راز معلوم ہوگیا ہے۔

میر جب مذاہب اربعہ کی تحقیق تفتیش کے بعد ترجیح کا وقت آیا اور اس کی جبھو کے لیے آپ کی روح مضطرب ہوئی تو در باررسالت سے اس طور پر رہنمائی کی گئی۔

عرفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فى المذهب الحنفى طريقة انيقة هى اوفق الطرق بالسنة المعروفة التى جمعت ونقحت فى زمان البخارى واصحابه وذلك ان يؤخذ من اقوال الثلثة (اى الامام وصاحيبه) قول اقربهم بها فى المسئلة ثم بعد ذلك يتبع اختيار ات الفقها

الحنفيين الذين كا نوا من علماء الحديث فرب شئى سكت عنه الثلثة فى الاصول ومايعرضوا نفيه ودلت الاحاديث عليه فليس بد من اثباته والكل مذهب حنفى (فيوش الحرمين: بحواله ظفر الحصلين ص٢٠-١١/)

ترجمہ: آنخضرت علیہ نے مجھے بتایا کہ مذہب حنی میں ایک ایساعمہ ہطریق ہے جو دوسر ہے طریقوں کی نسبت اس سنت مشہورہ کے زیادہ موافق ہے، جس کی تدوین اور نقیح امام بخاری اوران کے اصحاب کے زمانے میں ہوئی اوروہ بیہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو یوسف، امام محمد میں سے جس کا قول سنت معروفہ سے قریب تر ہولے لیا جائے پھراس کے بعدان فقہاء حنفیہ کی پیروی کی جائے، جوفقیہ ہونے کے ساتھ حدیث لیا جائے پھراس کے بعدان فقہاء حنفیہ کی پیروی کی جائے، جوفقیہ ہونے کے ساتھ حدیث کے بھی عالم تھے کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ائمہ ثلثہ نے اصول میں ان کے متعلق کے جھی عالم جھے کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ائمہ ثلثہ نے اصول میں ان کے متعلق کے جھی عالم کی بیروی کی جائے ہوتا ہے قولا زمی طور پراس کو تسلیم کی جائے گا ، اور بیسب مذہب حنی ہی حصہ ہے '۔

# (7)

# حضرت شاہ ولی اللہ کے بعض فقہی نظریات اور مباحث

فقہی طور پر شاہ صاحبؓ کے مسلک ومقام کی تعیین کے بعد مناسب ہے کہ شاہ صاحبؓ کے بعد مناسب ہے کہ شاہ صاحبؓ کے بعض اہم فقہی نظریات وتحقیقات پرنظرڈ الی جائے، تا کہ آپ کی تجدیدی حیثیت کو سمجھنے میں مدد ملے، اور فقہ کے میدان میں آپ کے بعض مجددانہ کارناموں کی تفصیل سامنے آسکے۔

## فقه کارشته اس کے اصل سرچشموں سے:

شاہ صاحبؓ نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس پرزور دیا کہ فقہ وفتاویٰ کو صرف چند کتا بول سے محدود کرنے کے بجائے ان کے اصل سرچشموں سے مربوط کیا جائے ،اورعمومیت کے ساتھ بیواضح کیا جائے کہ بیام قرآن وحدیث سے س طرح اخذ کیا گیا گیا گیا ؟

''ججة الله البالغة''ميں شاه صاحبؒ نے مستقل ايک مبحث قائم کيا ہے۔ ''مبحث استنباط الشرائع من حديث النبي صلى الله عليه و سلم'' ليني احاديث سے مسائل شرعيہ كے استنباط كاطريقه كيا ہے؟ اس مبحث كے تحت ایک باب قائم كيا ہے۔

"باب كيفية تلقى الامة الشرع من النبى صلى الله عليه وسلم" يعنى امت نے اپنے نبی سے علوم شرعیه كى تحصيل كيسے كى؟ اس باب كے تحت

شاہ صاحبؒ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم علی سے علوم شرعیہ کے حصول کے دوطریقے تھے۔

(۱) ایک طریقہ بیر ہے کہ الفاظ وواقعات کے ظواہر کو محفوظ کیا گیا اور اس کو آئندہ نسلوں تک پہو نچایا گیا، پھر اس کی کئی صورتیں ہیں، متواتر، مشہور، اور خبر واحد وغیرہ جس کے لیے محدثین نے باقاعدہ اصول مقرر کئے۔

(۲) دوسراطریقه معنوی تخصیل یااجتها د واشنباط کا ہے، صحابہ نے رسول ایسیائی کوکوئی عمل کرتے ہوئے یا کوئی قول ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا تو دلائل وقر آن سے پیہ استنباط کیا کہ یہ چیز واجب ہے، جائز ہے، پامستحب ہے، پھر یہ مسائل صحابہ سے تابعین تک اور ان سے تبع تابعین تک منتقل ہوئے۔ .....عابہ کی اکثریت اس قوتِ اجتہاد واشنباط کی حامل تھی ،مگر ان میں جارصحا بہ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ ، حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباس مخوخاص امتیاز حاصل تھا، ان میں بھی حضرت عمر سب سے متاز تھے، شاہ صاحبؓ کے خیال میں امت کے تمام مجہدین کے مذاہب فقہی ، فقہ فاروقی کے مقابلے میں وہی حیثیت رکھتے ہیں ، جوایک شرح کی متن کے مقابلے میں ہوتی ہے، حضرت شاہ صاحبٌ نے'' فقہ فاروقی'' کو با قاعدہ ایک رسالہ کی شکل میں مدون کیا ہے، یہاس باب میں یہلا مبارک اقدام تھا، جس کوشاہ صاحبؓ نے دوسری اولیات کے ساتھ انجام دیا، اس موضوع برکوئی جامع منفرد کتاب اب تک مرتب نہیں ہوئی تھی ، حال میں (ابہ اچم ۱۹۸۱ء) ڈاکٹر محدرواس قلعہ جی نے''موسوعۃ فقہ عمر بن الخطاب'' کے نام سے ایک ضحیم مفصل کتاب مرتب کی جومکتبہ الفلاح کویت کی طرف سے شائع ہوئی ہے، یہ کتاب بڑے سائز کے ۲۸۷ رصفحات برآئی ہے۔

حضرت عمر المحال من المعنى المده مسائل پراجماعی طور پرغوروخوض فرماتے عصرت عمر کا طریقه کاریہ تھا کہ پیش آمدہ مسائل پراجماعی طور پرغوروخوض فرماتے سے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت فاروق اعظم کے فتاوی پوری مملکت اسلامیہ کے طول وعرض میں باتفاق رائے قبول کئے گئے، حضرت ابراہیم نخی فرماتے سے، کہ حضرت فاروق کی

وفات سے علم کے دس حصوں میں نو حصے رخصت ہو گئے، حضرت ابن مسعود گا قول ہے کہ حضرت عمر ؓ جوراہِ عمل انتخاب فرماتے وہ ہمیں سہل محسوس ہوتا تھا، دیگر صحابہ نے اپنے حالات اور مواقع کی بناپر بیطرز اختیار نہیں کیا، اس وجہ سے ان کے مسالک کی اشاعت محدود طور پر ہوئی۔

پھرتابعین نے ،بالخصوص مدینہ میں فقہاء سبعہ ، اور ان میں بھی حضرت سعید بن المسیب ؓ ، مکہ میں حضرت عطاء بن ابی رباح ، کوفہ میں حضرت ابراہیم نخعیؓ ، حضرت شریح ، اور اس حضرت شعبیؓ اور بصرہ میں حضرت حسن بصریؓ نے زیادہ نمایاں خدمات انجام دیں ، اور اس طرح مسائل شرعیہ کابیام طبقہ در طبقہ امت میں منتقل ہوتا رہا۔

دونو ل طريقول كاانضام:

مگر حصول کے بید دونوں طریفے جداگانہ حیثیت میں ناکافی ہیں، اوران میں غلطی کا بہت امکان ہے، اس لیے کہ طریقۂ اول میں کمزوری بیہ ہے کہ روایت بالمعنی کی صورت میں الفاظ کی تبدیلی سے معنی بدل جانے کا اندیشہ ہے، اسی طرح بیجی ممکن ہے کہ سی خاص واقعہ کے حکم کوراوی نے حکم کلی سمجھ لیا ہو، نیزیہ بھی امکان ہے کہ سی مصلحت سے کی جانے والی تاکید کوراوی وجوب یا حرمت سمجھ بیٹھا ہو، حالا نکہ فی الواقع معاملہ ایسانہ ہو، اس لیے ضروری ہے کہ راوی فقیہ اور صاحب اجتہا دہوتا کہ معاملہ کو شیحے۔

اوردوسرے طریقے میں نقص ہے کہ اس میں صحابہ کے قیاسات اوراجتہا دات کا بڑا حصہ شامل ہے، جس میں غلطی کا بہر حال امکان ہے، اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث ہی نہیں ملی ، یاا یسے طریق سے ملی ، کہ اس سے استدلال ممکن نہیں رہا اور اس بنیاد برصحابی نے اجتہاد کو حکم کا مدار بنایا، اور اس کے بعد پھر کسی دوسرے صحابی سے صحیح اور واضح طور پروہ روایت سامنے آگئی، مثلا جنابت کے باب میں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود گا مسلک سے نقل کیا جاتا ہے کہ تیم کا فی نہیں ہے ، ان تک روایت صحیح طور پر نہیں پہونچی اور انہوں نے نقل کیا جاتا ہے کہ تیم کا فی نہیں ہے ، ان تک روایت صحیح طور پر نہیں پہونچی اور انہوں نے

اجتهادکومدار بنایا،حالانکه تیج روایت موجود ہے۔

غرض دونوں طریقوں میں جداگانہ طور پرغلطی کے امکانات موجود ہیں ،اس لیے فقہ واجتہاد کے مسافر کے لیے محفوظ اور معتدل راستہ یہ ہے کہ دونوں طریقوں سے ایک ساتھ استفادہ کیا جائے ، اور دونوں کی روشنی میں اجتہاد واستنباط کیا جائے ، تا کہ ایک کی کمزوری کی تلافی دوسرے سے ہوسکے ، یہ ایک راہ اعتدال ہے ،جس کا حضرت شاہ صاحب سے فقہ واجتہاد کے طلبہ اور علماء کومشورہ دیا ہے۔

ولماكان الامركذلك وجب على الخائض في الفقه ان يكون متضلعا من كلا المشربين ومتبحرافي كلا المذهبين وكان احسن شعائر الملة ما اجمع عليه جمهور الرواة وحملة العلم وتطابق فيه الطريقتان جميعا (جميعا (جميعا (جميعا))

## قرون اولیٰ میں اہل الحدیث اور اہل الرائے:

اس شمن میں مناسب ہے کہ ان دومکا تب فقہ کا تذکرہ کیا جائے ، جواسلام کے قرون اولی میں اہل الحدیث اور اہل الرائے کے نام سے معروف تھے ، اور حضرت شاہ صاحب کے ''الا نصاف'' میں اس پر بہت مفصل گفتگو کی ہے ، شاہ صاحب کے بیان کے مطابق یہ دونوں مکا تب فکر دراصل مذکورہ بالا دونوں طریقوں کی پیدا وار ہیں ، اہل حدیث نے پہلے طریقے کواختیار کیا ، اور اہل الرائے نے دوسر ہے طریق کو۔

یہ حضرت سعید بن المسیب ، ابراہیم نخعیؓ ، زہری ، اوران کے بعد امام مالکؓ اور سفیان توریؓ کا دور ہے ، یہ دونوں گروہ اسی دور میں وجود پذیریہو گئے تھے۔

اہل حدیث کا طبقہ اجتہاد واستنباط اور قیاس ورائے کی بنیاد پرفتویٰ دینے سے حددرجہ گریز کرتا تھا، جب تک کہ سخت مجبوری نہ پیش آ جائے وہ قیاس نہیں کرتا تھا، ان کی

زیادہ تر توجہ احادیث وآثار پر ہوتی تھی ،اس لیے بیہ حضرات مستقبل کی امکانی صورتوں کو (جس کوفقہ تقدیری کہا جاتا ہے،) بھی زیر بحث لانا پیندنہیں کرتے تھے۔

ان کے پیش نظر کئی ایسے آثار تھے جن میں امکانی صورتوں کا حکم بتانے سے گریز کی تنقین کی گئی تھی ،مثلا حضرت معاذبن جبل کا قول ہے:

"يايها الناس لاتعجلوا بالبلاء قبل نزوله فانه لاينفك المسلمون ان يكون فيهم من اذاسئل سدد(وارى)

ترجمه: الحاوگو! حوادث کے آنے سے پہلے ان کے بارے میں اظہار خیال نہ کرو
اس لیے کہ سلمانوں میں ہر دور میں ایسے لوگ موجودر ہیں گے جو ہر مشکل کاحل کریں گے۔
حضرت عمر محضرت علی ابن عباس ، ابن سعور اسے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے۔
بعض ایسے آثار بھی موجود تھے ، جن میں رائے کی بنیاد پرفتو کی دینے سے احتیاط کی
تاکید کی گئی تھی ، مثلا حضرت ابن عمر نے حضرت جابر بن زیر سے فرمایا:

اے جابر ﷺ تمہارا شار فقہاء بصرہ میں ہوتا ہے، پس قرآن ناطق یاسنت معمولہ کے علاوہ سی سے فتو کی نہدیناور نہتم ہلاک ہوجاؤ گے،اور دوسرے کی ہلاکت کا بھی سامان کروگے، (داری)

ابوالنظر فرماتے ہیں کہ: جب حضرت ابوسلمہ ہمرہ تشریف لائے تو میں اور حسن بھری ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ، حضرت ابوسلمہ نے حضرت حسن ہمری ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ، حضرت ابوسلمہ نے حضرت ابوسلمہ نے حضرت میں سے ملنے کا مشاق فرمایا کہ: آپ ہی حسن بھری ہیں ، میں بھرہ میں سب سے زیادہ آپ ہی سے ملنے کا مشاق تھا، مجھے بیخبر ملی ہے کہ آپ اپنی رائے پرفتو کی دیتے ہیں، اپنی رائے پر ہرگزفتو کی نہ دیں، جب تک کہرسول آلیہ سے کوئی سنت یا قرآن پاک کی کوئی آیت نہل جائے ، فتو کی نہ دیں۔ (داری) ان آثار کی بنیاد پراس طبقہ کی تمام تر توجہ احادیث وآثار کے جمع و تدوین پرلگ گئ، اور جس کے یاس احادیث وآثار کا جتنا بڑا ذخیرہ ہوتا وہ اتنا زیادہ تعلیم اور فتو کی کے لائق

ماناجا تاتھا۔

یے فقہاء محدثین کا گروہ ہے، جس نے حدیث اور فقہ الحدیث کی مثالی خدمت انجام دی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؓ کے نزد یک اس جماعت میں سب سے مشہور اور سب سے ظیم المرتبت شخصیت امام احمد بن حنبل کی ہے، وہ اس گروہ کے سرخیل ہیں، اور سب سے ظیم المرتبت شخصیت امام احمد بن حنبل کی ہے، وہ اس گروہ کے سرخیل ہیں، اور سب سے زیادہ انہوں نے ہی اس طرز ممل کوفر وغ دیا اور ان کا پورا فد ہب فقہی اسی طرز عمل پر ببنی ہے، اسی لیے ان کے یہاں ایک ایک مسکلہ میں کئی کئی اقوال ملتے ہیں، اور بیان کے زد دیک کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔

حضرت شاہ صاحب اس مکتب فقہی سے بہت زیادہ متأثر ہیں، انہوں نے ''ججۃ اللہ البالغۃ'' میں متعارض روایات برعمل کے لیے جو فیصلہ کن گفتگو کی ہے، وہاں اس کی صراحت کی ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں دوطرح کی روایات منقول ہوں اور دونوں باہم متضاد

نه ہوں اورمن قبیل عادت ہوتو دونوں کومباح قرار دیاجائے گا، اوراگرمن قبیل عبادت ہوتو دونوں کومستحب یا دونوں کو واجب قرار دیا جائے گا، یعنی دونوں صورتوں میں سے کسی برعمل کرلیاجائے تومستحب یاواجب ادا ہوجائے گا۔

حكى صحابى انه صلى الله عليه وسلم فعل شيئا وحكى آخر انه فعل شيئا وحكى آخر انه فعل شيئا آخر فلا تعارض ويكونان مباحين ان كانا من باب العادة دون العبادة.....اويكونان جميعاً مستحبين او واجبين يكفى احدهما كفاية الآخر ان كانا جميعا من باب القربة وقدنص حفاظ الصحابة على مثله في كثير من السنن (ص:١٣٨/ بابالقناء في الاعاديث المختلفة)

شاہ صاحب نے اس مکتب فقہی کے حاملین میں امام احمد کے علاوہ حضرت پزید بن ہارون ، کی بن سعید القطان ، امام اسلق اور بعد کے ادوار میں امام بخاری ، مسلم ، ابوداؤر ، عبد بن جمید ، دارمی ، ابن ماجہ ، ابوالیعلی ، تر مذی ، نسائی ، دارقطنی ، حاکم ، بیہ قی ، خطیب ، دیلمی ، عبد بن عبد البر کے اساء گرامی شار کرائے ہیں ، ان میں بھی امام بخاری ، امام مسلم ، امام ابوداؤر ، اور مام تر مذی گوخصوصی اہمیت دی ہے ، شاہ صاحب کے نز دیک ان اسمہ کی کتابیں اسی طرز فکر یرمرتب کی گئی ہیں جواس طرز فکر کے جمہد کے لیے کافی ہیں ۔

(الانصاف ١٥٧٥ - ١٥٧)

اس کے بالمقابل دوسراگروہ اہل رائے ، کے نام سے مشہورتھا، جوفقہ وفتاوی کے باب میں اجتہاد واستنباط سے زیادہ روایت حدیث کے معاملے میں مختاط اور حساس تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ کسی مسئلے کی نسبت رسول اللیہ کی طرف کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ احادیث میں اس پر تنبیہ کی گئی ہے اس سے آسان اور مختاط صورت بہت کہ میں کوئی کمی بیشی ہوتو اس کی نسبت دوسر نے فقہاء مجتہدین کی طرف نے جائے ، تا کہ اگر بیان حکم میں کوئی کمی بیشی ہوتو اس کی نسبت ذات رسالت مآب کی طرف نے ہو۔

حضرت امام شعبی کہتے تھے، کہ:

على من دون النبى صلى الله عليه وسلم احب الينا فان كان فيه زيادة او نقصان كان على من دون النبى صلى الله عليه وسلم

یعنی غیرنبی کی طرف نسبت کرنا ہمیں زیادہ پسند ہے،اس لیے کہاس میں کوئی کمی یا بیشی ہوگی تو وہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہوگی'۔

حضرت ابراہیم نخعی فرماتے تھے کہ:

اقول: قال عبد الله وقال علقمة احب الي''

کہ میں کسی حکم کے بارے میں بہ کہنا زیادہ پیند کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹنے یا حضرت علقمہ نے فرمایا ہے'۔

اسی لیے بہت ایسا ہوتا تھا کہ کوئی تھم نبی علیا ہے۔ سے منقول ہوتا تھا ، مگر بطورا حتیاط بعض صحابہ اور تابعین اس کی نسبت حضور کی طرف کرنے کے بجائے اپنے فتو کی کے طور پر اس کو بیان فرماتے تھے، جس سے بعض لوگ بیہ خیال کرتے تھے کہ بیان کا فتو کی ہے، حالا نکہ وہ قولِ رسول ہوتا تھا، اور محض احتیاط کی بنا پر وہ حضور کی طرف انتساب نہیں کرتے تھے، اس فکر کی بنیا ددراصل اس روایت برتھی جس میں حضور گنے ارشا دفر مایا ہے:

من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار .... رواه البخارى

(مشكوة: كتاب العلم: ٣٢٥)

اوراس فکر کی جڑیں عہد صحابہ میں کافی حد تک مضبوط تھیں، بالخصوص عہد فاروتی تک نقل وروایت کے باب میں صحابہ حد درجہ مختاط تھے.....حضرت عمر فاروق نے انصار کی ایک جماعت کوفہ روانہ فر مائی توان کوفسیحت فر مائی کہ آپ حضرات کوفہ تشریف لے جارہے ہیں، آپ وہاں ایسے لوگوں سے ملیں گے، جن کے گھر اور سینے قر آن کی گونج سے آباد ہوں گے وہ آپ کے یاس یہ کہتے ہوئے دوڑے آئیں گے کہ رسول اللہ کے اصحاب ہوں گے وہ آپ کے یاس یہ کہتے ہوئے دوڑے آئیں گے کہ رسول اللہ کے اصحاب

تشریف لائے ہیں''رسول اللہ کے اصحاب تشریف لائے ہیں'وہ آپ لوگوں سے حضور کی احادیث کے بارے میں پوچھیں گے، ایسے نازک موقعہ پر آپ حضرات روایت کے باب میں زیادہ سے زیادہ مختاط رہیں۔(داری)

حضرت ابن مسعودٌ کا حال بیرتھا کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم کے حوالے سے کوئی بات بتانے لگتے تو چبرے کارنگ اڑ جاتا ، ( داری )

ایک طرف نقل وروایت کے باب میں بیا حتیاط ان کولمحوظ تھی ، دوسری طرف ان کے بیش نظروہ روایات اور آثار تھے جن میں کوئی مسکلہ منصوص نہ ملنے کی صورت میں انفرادی یا اجتماعی طور پر اجتہا د بالرائے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔

حضرت معاذ بن جبل جب یمن کے گورنر بنا کر بھیجے جارہے تھے تو حضور کے دریافت کرنے پر جب آخر میں انہوں نے بیفر مایا کہ:''اجتھد بر ائبی و لا آلو'' پیش آمدہ مسائل قرآن اور سنت میں نہ ملے گا تو اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا،اوراس میں کوئی کسراٹھانہیں رکھوں گا،تو حضور نے ان کی تصویب فر مائی اوران کی اس تو فیق حق پراللہ کاشکر ادا فر مایا۔(مشکوۃ شریف)

حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو پہلے ''کتاب اللہ' میں دیکھتے ،اگر وہاں مسکمل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ فرمادیتے ،اوراگر نہ ملتا تو سنت رسول میں غور فرماتے ،اگر وہاں بھی نہ ملتا تو صحابہ سے فیصلہ فرماتے کہ میرے پاس ایسا مسئلہ آیا ہے کیا آپ میں سے سی کے لم میں حضور علیہ اللہ کا کوئی قول یاعلم ہے؟ ایسے مواقع پر بھی بہت سے لوگ جمع ہوجاتے اور کئی لوگ بیان کرنے لگتے کہ رسول اللہ علیہ تے ایسے معاملے میں یہ فیصلہ فرمایا ہے تو حضرت ابو بکر شخوش ہوجاتے اور فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے اندرعلوم نبوت کے محافظین پیدا فرمائے ، اور اگر سنت سے بالکل رہنمائی نہ ملتی تو ارباب علم کوجمع فرما کرمشورہ کرتے اور فرمائے ، اور اگر سنت سے بالکل رہنمائی نہ ملتی تو ارباب علم کوجمع فرما کرمشورہ کرتے اور

اجتماعی غوروفکر سے جو طے ہوجا تااس کے مطابق فیصلہ فرمادیتے ، (الانصاف: ۱۳۵۰)

قاضی شریح فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب ؓ نے ان کولکھا کہا گرتمہارے
پاس کوئی ایسا مسکلہ آجائے جو کتاب اللہ اور سنت رسول ؓ میں منصوص نہ ہوا ور نہتم سے پہلے
کے فقہاء کا کوئی قول اس کے بارے میں منقول ہوتو دو چیزوں میں سے جس کوچا ہوا ختیار
کرو، چا ہوتو اپنی رائے سے اجتہاد کرواور اسی طرح کرتے رہو، اور چا ہوتو رائے سے
اجتناب کرواوراسی احتیاط پرقائم رہو، اور میں تمہارے لیے احتیاط ہی میں خیر سمجھتا ہوں ،

(الانصاف:ص۵۱)

حضرت ابن عباس سے جب کوئی استفتاء کیا جاتا تو مسکہ قرآن میں مل جاتا تو قرآن سے جواب دینے میں بھی قرآن سے جواب دینے کی کوشش کرتے ،اگر حدیث میں بھی نہ ملتا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے فیصلوں سے رہنمائی لیتے ،اورا گران سے بھی رہنمائی نہ ملتی تواینی رائے سے اجتہا دفر ماتے ، (الانصاف: ۵۲)

چنانچهالل رائے کے طبقہ نے اجتہاد واستنباط پر پوراز وردیا، اس کے لیے با قاعدہ اصول وضوابط مقرر کئے، تخ تنظیح کے قواعد متعین کئے، اور روایت سے زیادہ فقاہت روایت کو بنیاد بنایا، شاہ صاحبؓ نے حصرت امام ابوحنیفہ گایہ قول اسی پر منظر میں نقل کیا ہے، انہوں نے حضرت امام اوزاعی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ:

ابراهيم افقه من سالم ولولافضل الصحبة لقلت علقمة افقه من ابن عمر (الانصاف: ٥٨٠)

ترجمہ: ابراہیم نخفی سالم کے مقابلے میں زیادہ فقیہ ہیں اورا گر شرف صحبت حاصل نہ ہوتا تو میں کہنا کہ حضرت ابن عمر کے مقابلے میں حضرت علقمہ کا تفقہ زیادہ مضبوط ہے۔

(حالا نکہ امام ابوحنیفہ نے یہ بات ترجیجی اصول کے طور پر کہی تھی جبیبا کہ اس قول کے پس منظر سے واضح ہوتا ہے ان کی منشاء ہر گزیہ ہیں تھی کہ روایت کے مقابلے میں کسی کا

اجتها دزیاده اہمیت رکھتا ہے،معاذ اللہ)

#### راهِ اعتدال:

اسی طرح ان دونوں طبقات کے تذکرے کے بعد شاہ صاحب ؓ نے جوراہ ممل پیش کی ہے، وہ انتہائی معتدل اور بینی برانصاف ہے، ...... شاہ صاحب ؓ فرماتے ہیں:

'' کلام فقہاء برتخ تج اور الفاظ احادیث کا تتبع دین میں دونوں کی مشحکم اصل موجود ہے، اور ہرزمانہ کے علاء مخققین ان دونوں اصولوں برعمل کرتے رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کا تخ تج میں قدم پیچھے ہے، اور الفاظ حدیث کے تتبع میں آگے، اور بعض اس کے برعکس ہیں، ان میں سے کسی ایک اصول سے بھی مطلقا صرف نظر مناسب نہیں، جیسا کہ فریقین کے عوام کا شیوہ ہے، اس بارے میں صراط مستقیم بہی ہے کہ دونوں کے درمیان طبق کی کوشش کی جائے، اور ایک کی کمی دوسرے سے بوری کی جائے، اس مختاط اور حکیمانہ نکتہ کی طرف امام جائے، اور ایک کی کمی دوسرے سے بوری کی جائے، اس مختاط اور حکیمانہ نکتہ کی طرف امام

حسن بصری مهاری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

سنتکم والله الذی لااله الاهو .... بینهما بین الغالی والجافی لاه الاهو .... بینهما بین الغالی والجافی لعنی العنی اس ذات کی فتم جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ تمہارا راستہ حد سے بڑھنے والے دونوں کے بیچ میں ہے'۔

لیعنی حق کا مرکز افراط و تفریط کے نیچ میں ہے، جوار باب حدیث ہیں انہیں چاہئے کہ اپنے اختیار کر دہ مسلک کو مجتہدین سلف کی آراء پر پیش کریں اسی طرح جواہل تخ تابج ہیں اور مجتہدین کے اصول پر مسائل کا استنباط کرتے ہیں انہیں بھی چاہئے کہ حتی الوسع صحیح اور صریح نصوص کواپنے اصول اور رائے پر قربان نہ کریں ، اور نہ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ فرمود کا نبوی کی صریح مخالفت کا انہیں بارا ٹھانا پڑے۔

کسی محدث کے لیے بیمناسب نہیں کہ وہ ان اصول مدیث کے اتباع میں ہے جا تعمق اور توغل سے کام لے، جنہیں پرانے محدثین نے وضع کیا ہے، کیونکہ بہر حال وہ بھی انسان ہی تھے، اور شارع کی طرف سے ان کی صحت اور قطعیت پرکوئی سند نہیں پیش کی جاسکتی ہے، اور اس اصول پرسی کے تشد دمیں صدیث یا قیاس صحیح کور دنہ کر ہے، مثلا انقطاع یا ارسال کے ایک ذراسے شک کی بناپر گتنی ہی صدیثیں متر وک اور نا قابل استناد گھہرادی جاتی ہیں، حالانکہ فی نفسہ وہ قول رسول ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ ابن حزم نے اس طریقہ کی پیروی کرتے ہوئے تحریم معازف (باجوں کے حرام قرار دینے) والی صدیث کونا قابل جمت قرار دے دیا، صرف اس وجہ سے کہ امام بخاری کی روایت میں انقطاع کا شبہ پایا جاتا ہے، حالانکہ حدیث فی نفسہ صحیح اور سلسلۂ سند متصل ہے، اور اس طرح کی روایت تعارض کے وقت قابل استدلال ہوتی ہے۔ (الانصاف: ۱۲۵ میں)

روایت اور درایت کے بارے میں معتدل نقطہ نظر: شاہ صاحبؓ نے ارباب حدیث کی ایک اور اصولی کوتا ہی کی نشاندہی کی ہے،

فرماتے ہیں:

''ارباب حدیث کا ایک اصول بیہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی محدث کی روایتوں کوعمو ما زیادہ صحت کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے، اور دوسرا ظاہری صحت کی حفاظت سے اتنا اعتنا نہیں کرتا، تو کلیۃ پہلے محض کی ہر روایت (جواس محدث سے کی گئی ہو) دوسر بے راوی کی روایت پر مقدم اور رائج مانی جاتی ہے، خواہ اس دوسری راوی کے اندرتر جیجے کے کتنے ہی اسباب و دواعی موجود ہیں'۔

متن احادیث کے بارے میں سیجے مسلک یہی ہونا جا ہے کہ راوی جو کچھ بھی اپنی زبان سے کھےاسے کلام نبویؓ کی حیثیت سے مان لیاجائے ، ہاں اگر کوئی اور قوی حدیث یا شرعی دلیل اس کےخلاف مل جائے ،تو مقدم الذکر کونزک کر کے اسے اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایسی ہی ذمہ داری اوراحتیاط ان فقہاء بربھی عائد ہوتی ہے، جوائمہ مجتہدین کے اصول اور فناویٰ کوسامنے رکھ کر مسائل کااشخر اج کرتے ہیں ، ان کے لیے بھی پیر جائز نہیں کہ وہ کرید کرید کرایسے اقوال نکالیں جن سے نہ تو خودان کے ائمہ کے اصول اور تصریحات سے کوئی دور کا تعلق ہو، نہ علماء لغت ان میں وہ معانی سمجھ سکیں ، اور نہ عرف عام میں ایسا طریقهٔ شخن فنهی رائج ہو، بلکہ محض اینے ذہن سے ایک علت متعین کرلی جائے ، یا ایک ادنی مشابهت تلاش كرلى جائے ،اوراسے قول مجتهد مان كرصد بإمسائل ميں اس خود آفريده علت يا مشابہت کومعیارتھم تھہرالیا جائے ، حالانکہ اگروہ امام جس کے قول سے بیرتصریحات کی گئی ہیں،آج زندہ ہوکرآ جائے اور بیرمسائل براہ راست اس سے یو چھے جائیں تو وہ اس طرح کی مد قیقات وتخریجات کاا نکار کردے۔

تخرت کا پیطریقہ نہایت غیر ذمہ دارانہ ہے، نخرت کو توضی اس وجہ سے جائز ہے کہ وہ در حقیقت مجتہد کی تقلید اور پیروی ہے، اور اس کا تحقق و ہیں تک ممکن ہے جہاں تک امام کے اقوال عام اصول فہم و تدبر کے مطابق اجازت دیں۔ اس کے علاوہ ان فقہاء کواس کالحاظ بھی رکھنا جا ہے کہ وہ اپنے اصول کی پیروی کے جوش میں ان متندا حادیث یا آثار کور دنہ کریں، جنہیں محدثین میں مقبولیت حاصل ہو چکی ہے، (الانصاف: صے ۵۷ – ۲۲۳)

اصولی طور پرشاہ صاحبؓ کی یہ گرانتها کی معتدل اور دور رس نتائج کی حامل ہے، شاہ صاحبؓ کی ان تنبیہات کا امت نے بڑا خوشگوار اثر قبول کیا، بیداری پیدا ہوئی، اور امت کے مختلف طبقات نے ان کے زیر اثر اپنے فکرومل میں اعتدال لانے کی کوشش کی۔

اور حقیقت یہ کہ شاہ صاحبؓ کی یہ تنبیہات علامہ ابوسلیمان الخطابی کی کتاب 'معالمہ السنن ''سے مستفاد ہیں، جس کا حضرت شاہ صاحبؓ نے الانصاف میں حوا لہ دیا ہے، اور ایک طویل اقتباس بھی نقل کیا ہے، (الانصاف عیں حوا لہ دیا ہے، اور ایک طویل اقتباس بھی نقل کیا ہے، (الانصاف عیں حوا ا

البتہ خطا بی کے کلام میں وہ زوراستدلال اور معقولیت نہیں ہے جوشاہ صاحبؓ کے یہاں ہے اسی طرح خطا بی کے کلام میں لب ولہجہ کی ناگواریت کچھ زیادہ محسوس ہوتی ہے، جب کہ حضرت شاہ صاحبؓ کے یہاں کافی حد تک توازن موجود ہے۔

تنقيدي مطالعه كي ضرورت:

کافی حدتک کی قیداس بناپر ہے کہ ادوارفقہی کی تصویر کشی میں شاہ صاحبؓ کے یہاں بھی مکمل توازن قائم نہیں رہ سکا ہے، اسی طرح بعض اصولی با توں کی شاہ صاحبؓ نے جو مثالیں دی ہیں وہ پوری طرح منطبق نہیں ہیں، مثلا اسی آخری گلڑے میں اس اصولی گفتگو کے ذیل میں کہ محض اصول مستخرج کی بناپر مقبول اور شیح روایات کور دنہیں کرنا چاہئے، (اس اصول سے فقہاء حنفیہ کو بھی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان کے اصول مستخرجہ کی بنیاد میں اس کی ایک مثال حضرت شاہ صاحبؓ نے حدیث 'مصراۃ ' پیش کی کالحاظ شامل ہے ) اس کی ایک مثال حضرت شاہ صاحبؓ نے حدیث 'مصراۃ کو محض اپنے اصولوں کی بناپر جھوڑ ا بنیاد پر نہیں بلکہ بعض قر آئی نصوص اور اسلام کے عام اصول مکافات کی بناپر جھوڑ ا

ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے، العرف الشذی اور اعلاء السنن)

اسی طرح کاعدم توازن شاہ صاحب کے یہاں فقہ واجتہاد کے مباحث میں بھی کئی جگہ کھٹکتا ہے، اور اصولی طور پر نتیج کرخٹ سے اتفاق کے باوجود تمثیلی یا تصویری اعتبار سے شاہ صاحب سے اتفاق بہت مشکل نظر آتا ہے، ہوسکتا ہے یہ میر نظر اور علم ومطالعہ کی نارسائی ہولیکن ارباب نظر کواس جانب توجہ دلاتے ہوئے اس قدر کہنے کی جسارت کروں گا، کہ فقہ واجتہاد کے باب میں شاہ صاحب کے کلام کا تنقیدی مطالعہ بھی ضرور ہونا جا ہئے۔



# اجتهاد .... مفهوم اور مراتب

شاہ صاحبؓ کے یہاں اہم ترین بحث اجتہاد کے مفہوم ، مراتب اور دائرہ کار کی بھی ہے، شاہ صاحبؓ نے الانصاف اور عقد الجید میں اجتہاد کے مفہوم اور مراتب اور اس کے طریقۂ حصول پر کافی مفصل بحث کی ہے، مثلا:

اجتهاد کامفہوم ہے ہے کہ انسان تنبع نصوص وآ ثار اور اصول وقو اعد کی تخریج واستحضار کے ذریعہ ایسی معرفت اور صلاحیت حاصل کرلے کہ وہ زیادہ تر مسائل وواقعات کا جواب دے سکے، اور اس کے جوابات کا بیشتر حصہ واضح اور صرح وصحے ہو، (الانصاف: ۱۰۱۷) عقد الجید میں مجتمد کی تعریف ہے گئی ہے:

''مجہد وہ شخص ہے جوقر آن ،حدیث، مذاہب، سلف، لغت، قیاس ان پانچ چیزوں میں کافی دستگاہ رکھتا ہو یعنی مسائل شرعیہ کے متعلق جس قدرقر آن میں آبیتیں ہیں جوحدیثیں رسول اللہ سے ثابت ہیں، جس قدرعلم لغت درکار ہے، سلف کے جواقوال ہیں، قیاس کے جوطرق ہیں، تقریباسب کاعلم ہو، اگران میں سے سی میں کمی ہے تو وہ مجہز نہیں، اوراس کوتقلید کرنی جیا ہے۔ (عقد الجید فی مجٹ الاجہاد: ص)

مجهّد كا دائر همل:

مجہ تد کے فرائض کیا ہیں؟ اوراس کا دائر ہمل کیا ہے؟ حضرت شاہ صاحبؓ نے اس پر مصفیٰ شرح مؤطامیں کا فی تفصیلی اور عمدہ کلام کیا ہے،اس کے بعض اہم حصے پیش خدمت ہیں۔

(۱) مشتبهالفاظ کی وضاحت کرنا.....اس صمن میں جارچیزیں آتی ہیں۔ تقسيم مثال اصلى مطلوبه عني كيتيين اور دلائل شرعيه كي جشجو لے تقسیم کا مطلب بیرہے کہ شکی مطلوب کا وہ عام حصہ لیا جائے ، جس کے عموم میں خود بیجھی شامل ہواوراس کے دیگرتمام افراد بھی ، پھراس ضمن میں داخل تمام اشیاء کا موازنہ کیا جائے ،اورشئی مطلوب اوراس کے دیگر نظائر کے درمیان وجوہ فرق کومحسوس کیا جائے ، اوران کے درمیان ایسے حدود وقیو دمقرر کئے جائیں کہ مفہوم عام اصطلاح منطق میں بمنزلہ جنس ہوجائے، اور دیگر قیو دات بمنزلہ فصل ، مثلا سفریا وطن سے خروج ، عام معنی کے لحاظ سے اس کا اطلاق تفریج کے لیے سیر گلشن پر بھی ہوتا ہے، اور بلامقصدا دھرا دھر مارے مارے پھرنے پر بھی اور بامقصد طور پر کسی خاص منزل کی طرف سفر پر بھی الیکن غور کیا جائے تو ان کے درمیان کافی فرق ہے، سفر شرعی ، اور سفر تفریکی کے درمیان فرق بیہ ہے کہ سفر تفریح میں منازل قریب اور واپسی آسان ہوتی ہے، جب کہ سفرشرعی میں بیہ بات نہیں ہوتی ،اسی طرح سفرنثرعی اور بےمقصد مارے مارے پھرنے میں بھی فرق ظاہر ہے کہ ایک بامقصد ہے اور دوسرایے مقصد به

کے مثال کا مطلب ہے تی الوسع ان تمام جزئیات کا استحضار جن پراس کلمہ کا لغوی طور پراطلاق ممکن ہو، مثلا سفر کا اطلاق کہاں سے کہاں تک پر ہوسکتا ہے، جدہ سے مکہ تک ،عفان سے مکہ تک ،مکہ سے مدینہ تک ،حیدرآ بادسے پٹنہ تک وغیرہ۔

سے اصل مطلوبہ معنی کی تعیین کا مطلب یہ ہے کہ شک کے تمام وجودی اور عقلی لوازم

پرذہنی وجدان سے غور کیا جائے اور پھراس کے تمام اطلاقات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مقررہ معیار پر پرکھا جائے ، کہ اصل مطلوبہ حصہ کیا ہے؟ مثلا '' خف' پاؤں کالباس ہے، مگریہ کیڑے کالباس ہے، میٹر نے کانہیں بلکہ چڑے کالباس ہے، یہ شخنے تک بھی ہوسکتا ہے، اور شخنے سے اوپر گھنے تک بھی ، مگر شخنے سے اوپر کھٹنے کی بھی ، مگر شخنے سے اوپر ہویانہ ہواصل حکم شرعی پراس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ، اس لیے کہ

مطلوب صرف اس قدر ہے کم کل فرض پرخف ہے، یانہیں، قطع نظراس سے کہ زیادہ ہے یا نہیں؟

سے دلائل شرعیہ کے تتع کا مفہوم یہ ہے کہ متعلقہ تمام دلائل پراس طرح غور کیا جائے کہ کن قیودات کی موجودگی میں تھم شرعی پایاجا تا ہے، اور کن کی موجودگی میں نہیں ، اس طرح تمام دلائل (نصوص وآثار) سامنے رکھ کر مجہدکوئی ایساجا مع مانع اصول یا تعریف دریافت کرسکتا ہے، جس کے مطابق تھم شرعی کا اطلاق کیا جاسکے، مثلا جج تمتع کی تعریف کیا ہے ؟ اور اس کا اطلاق کس حج پر ہوگا ؟ اس سلسلے میں اگر متعلقہ دلائل شرعیہ کو جمع کیا جائے تو جج تمتع کی حقیقت سمجھی جاسکتی ہے، ایک آبیت کر بہہ ہے:

فمن تمتع بالعمرة الى الحج (بقرة:١٨١/)

بس جوعمرہ کو جج کے ساتھ کرنے کا فائدہ اٹھائے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے، جج تمتع نام ہے جج اور عمرہ کواشہر جج میں جمع کرنے کا۔ اورآیت کریمہ کا دوسراٹکڑا ہے:

ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحر افریقرة:۱۹۱۱) ترجمہ: یکم اس شخص کے لیے ہے جومسجد حرام کا حاضر باش نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیکم صرف آفاقی کے لیے ہے ، کمی کے لیے ہیں۔

ا ک مصفحان بت ہونا ہے کہ بیہ مسرف قال سے سے ہے ہی سے بیاں۔ اس طرح دونوں آیتوں میں غور کرنے سے ثابت ہوا کہ جج تمتع بیہ ہے کہ کوئی آ فاقی

شخص اشہر حج میں حج اورعمرہ دونوں ادا کر ہے۔

(۲) ہرشکی کے ارکان ، شرا لکا اور آ داب کی تعیین کرنا ، اس کی بنیا دبھی نصوص اور شرعی اشارات کے تتبع اور ان مقامات کے استقراء پرہے جہاں شریعت نے اس کا ذکر کیا ہو ، اسی طرح ضروری ہے کہ متعلقہ مسکلہ کے تمام اجزاء اور شرا لکا کی تفتیش کی جائے ، اسی طرح ذہن میں حاصل شدہ مفہوم میں سے کون ساحصہ شرعی ہے ، اور کون ساعادی ، اس کو طرح ذہن میں حاصل شدہ مفہوم میں سے کون ساحصہ شرعی ہے ، اور کون ساعادی ، اس کو

دلائل اور قرائن سے ثابت کیا جائے۔

(۳) صیغهٔ امر سے وجوب مراد ہے یا استخباب ،اورصیغهٔ نہی سے حرمت مراد ہے یا کرا ہیت اس کی تعیین۔

(۷) دلائل کے ساتھ علت تھم کی معرفت، اسی طرح علت کے مطابق تھم کے اطلاق و تقبید کی معرفت بھی ضروری ہے۔

احکام میں علت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ قانون اسلامی ایک آفاقی اوردائی قانون ہے، اور میمکن نہیں تھا کہ قیامت تک آنے والے مسائل وجزئیات کی تصریح قرآن وحدیث کے صفحات میں کردی جاتی ، اسی لیے شریعت نے احکام کے ساتھ ایک یا چند اوصاف و علل وابستہ کردئے ہیں، جن کی بنیاد پر اس جیسے دوسر سے مسائل وجزئیات کا حکم بھی معلوم کیا جاسکتا ہے، مجتہد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نصوص میں تدبر و تفکر کرکے ان علتوں کا استخراج کرے جوان احکام کے پس پردہ موجود ہیں۔

- (۵) احترازی اوراتفاقی قیود کی معرفت \_
- (۲) ایسے جامع مانع قاعدہ کا استخراج جس میں تھم کے اطلاق وتقییدیا قیداحترازی واتفاقی کالحاظ رکھا گیا ہو۔
- (2) متعلقہ احکام کے سلسلے میں تخر تبج شدہ اقوال کا انتخر اج اورایک باب سے دوسرے باب کی طرف اس کی منتقلی۔
  - (۸) نځ مسائل کی تفریع عموم احکام واصول کی روشنی میں۔
  - (٩) اور دلائل میں اختلاف کی صورت میں جمع تطبیق یا نشخ وتر جمح۔

جوعالم مذکورہ امور پرنگاہ رکھے اور ان پرکمل مہارت حاصل کرلے وہ مجتہد مطلق کامقام حاصل کرسکتا ہے، وہ فتاوی جاری کرسکتا ہے، اور اس پرکسی دوسرے عالم کی تقلید بھی لازم نہیں رہے گی، بلکہ اگر اللہ توفیق دے اور اس کے لیے اسباب ووسائل فراہم ہوں

تو دوسروں کے لیے جائز ہوگا کہ وہ ایسے ماہر شخص کی تقلید کریں اور دینی مسائل میں اس پر اعتماد کریں۔

خود شاہ صاحب نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ انہوں نے بین اولاحضرت امام شافعیؓ کی کتاب سے حاصل کیا، پھر بعد میں علامہ بغویؓ کی کتاب '' شرح السنة ' سے بھی انہوں نے بھر پوراستفادہ کیا، انہوں نے بین اگر چیکہ کسی استاذ سے بالمشافہ نہیں پڑھا، صرف کتابوں سے خصیل فن کا طریقہ تو بہر حال انہوں کے مطالعہ سے ان کو بیہ حاصل ہوا، مگر خود کتابوں سے خصیل فن کا طریقہ تو بہر حال انہوں نے اپنے اساتذہ اور ائمہ فن سے سیما اور پھر اسی کی روشنی میں انہوں نے کتابوں کو اپنار ہنما بنایا، (مقدمہ صفی شرح مؤطاعلی المهوی: ص۵۳ مطبوعہ بیروت)

حضرت شاه صاحب گابیلمی اوربصیرت افر وزمقدمهان کی فنی بصیرت اوراجتها دی

صلاحیت کا پیند دیتاہے۔

طبقات فقهاء كي مشهورتقسيم اورشاه صاحب كانقطهُ نظر:

فقہاء حنفیہ کے یہاں طبقات فقہاء کی بحث بھی کافی پیچیدہ ہوگئ تھی، ابن کمال
پاشارومی (متوفی و ۹۴ میے) نے اپنے بعض رسائل میں فقہاء کے سات طبقات شار کرائے
سے، اگر چیکہ حنفی مصنفین عام طور پراس کا اعادہ کرر ہے تھے، مگر پھر بھی بعض حلقوں میں اس
تعاق سے پچھ بے یقینی کی کیفیت پائی جاتی تھی، بالخصوص ان طبقات کے تحت جن فقہاء کے
اساء گرامی شار کرائے جاتے تھے، وہ زیادہ ہدف اعتراض بنتے تھے، علامہ ہارون بن بہاء
الدین بن شہاب الدین المرجانی الحفی ؓ نے اس پر کھل کر تقید کی ،مثلا ابن کمال پاشاء کی تقسیم
میں حضرت امام ابو یوسف ؓ اور حضرت امام محمد کو طبقہ ٹانیہ لیتی '' مجتہد فی المذہب'' میں رکھا
گیا ہے، جس طبقہ کے فقہاء اصولوں کے استنباط کی قدرت نہیں رکھتے ،اصولوں میں وہ اپنے
امام کے مقلد ہوتے ہیں، البتہ فروع میں امام کے اصولوں کی روشنی میں اجتہاد کر سکتے ہیں،

عالانکہ واقعہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف ؓ اور امام محمد ؓ اصولوں میں بھی اپنے امام سے اختلاف کرتے ہیں، اور اصول کی کئی کتابوں میں صاحبین کے اصولی اختلاف کا تذکرہ موجود ہے، قاضی ابوزید دبوی ؓ نے '' تا سیس النظر'' میں مستقل ایک باب ان حضرات کے اصولی اختلاف پرقائم کیا ہے، اور اس کا احساس دوسر ہے متب فقہ کے علاء وفقہاء کو بھی ہے۔ علامہ نووی ؓ نے تہذیب الاسماء میں ابوالمعالی الجوینی کے حوالے سے امام مزنی کے مختارات کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام مزنی کے مختارات وتر جیجات مذہب شافعی کا حصہ ہیں، ان کی کوئی جداگا نہ حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ امام مزنی حفیہ میں امام ابو یوسف ؓ اور امام محمد کے درجے کے مجم تہ نہیں ہیں، یہ حضرات تو اصولوں میں بھی اپنے امام سے اختلاف کرتے ہیں جب کہ امام مزنی اختلاف نہیں کرتے۔

علاوہ ازیں حضرت امام احمد بن منبل کے بارے میں کئی لوگوں کو اختلاف ہے کہ ان کا شارفقہاء میں ہونا چا ہے یا حفاظ حدیث میں ،امام ابوجعفر طبری نے ان کا شارفقہاء میں نہیں کیا ہے بلکہ کہا ہے کہ بیر حفاظ حدیث میں ہیں ، اس کے باوجود بیر محبتہ مطلق ہیں ، تو حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد مجمتہ مطلق کیوں نہیں قراریا سکتے ؟

(النافع الكبيرمقدمه الجامع الصغيرمولا ناعبدالحي لكصنوًى: ص ١١٦-١١٧)

اس کے علاوہ اور بھی کئی اعتراضات کئے گئے ہیں، (تفصیل کے لیے دیکھا جائے، میرامقالہ' طبقات فقہاء کی حقیقت' شائع شدہ ترجمان دارالعلوم دہلی)

ظاہر ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی حساس فکر نے اس کو کیوں کر محسوس نہ کیا ہوگا؟ شاہ صاحب نے اپنے کسی اعتراض یا احساس کا ذکر کئے بغیر' الانصاف' میں طبقات فقہاء کی تقسیم کوایک دوسرارخ دے دیا ہے، اوراس طرح عملا انہوں نے ابن کمال پاشا کی تقسیم کے حق میں اپنی بے اطمینانی کا اظہار کر دیا ہے، انہوں نے جورخ دیا ہے، وہ انہائی مثبت ، معقول اور بنی برحقیقت ہے، سابقہ تقسیم میں مجتد کی صرف دوسمیں تھیں، (۱) مجتد مطلق معقول اور بنی برحقیقت ہے، سابقہ تقسیم میں مجتد کی صرف دوسمیں تھیں، (۱) مجتد مطلق

مستقل، (۲) مجتهد فی المذهب (مجتهد فی المسائل اصلاً مجتهد نهیس هوتا) شاه صاحب کصتے ہیں کہ مجتهد کی تین قسمیں ہیں، (۱) مجتهد مطلق مستقل، (۲) مجتهد طلق منتسب، (۳) مجتهد فی المذہب۔

(۱) مجتهد مطلق مستقل کے لیے ضروری ہے کہ:

(الف) وہ فقیہ النفس، سلیم الفکر، اور زبر دست قوت استنباط کا مالک ہو، قرآن، حدیث، مذاہب سلف، لغت اور قیاس ان پانچوں چیزوں میں کافی دستگاہ رکھتا ہو، نصوص اور آثار پرالیں گہری نگاہ ہوکہ وہ مختلف دلائل میں جمع قطیق اور شنج وترجیح کا فیصلہ کرسکتا ہو۔

(ب) مسائل کے استنباط کے لیے خود اصول وقواعد مقرر کرتا ہو، اور اس میں وہ کسی کا مقلد نہ ہو۔

(ج) نئے پیش آمدہ مسائل وجزئیات کی تفریع کرتا ہو۔ تعریف کے بیتین ٹکڑے دوسر بے فقہاء کے بیہاں بھی ملتے ہیں،شاہ صاحبؓ نے اس میں ایک چو تھے ٹکڑے کا اضافہ کیا کہ:

(د) اسے آسانی مقبولیت بھی حاصل ہوااورعلماء، فقہاء، مفسرین، محدثین اور اوصولیین کی مختلف جماعتوں نے اس کے طرز اجتہا داور مجتہدات کو قبول اور بیسلسلہ صدیوں جاری رہا ہواوراس کے ماننے والے بڑی تعداد میں ہر دور میں موجود رہے ہوں، مثلاً ائمہ اربعہ، امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اورامام احمد بن عنبل رحمہم اللہ۔

(۲) مجتهد مطلق منتسب: وہ ہے جوان تمام شرائط اجتها دکا حامل ہو، جن کا ذکر مجتهد مطلق مستقل میں کیا گیا ہے، اسی لیے وہ اصولوں میں بھی امام سے اختلاف رکھتا ہو، یہ بھی مجتهد مطلق مستقل میں کیا گیا ہے، اسی لیے وہ اصولوں میں بھی امام سے حاصل کیا بھی مجتهد مطلق ہی ہوتا ہے، مگر منہ جم فکر ، اور طریق استنباط اس نے اپنے امام سے حاصل کیا ہو، اور اس کا فکری اور اجتها دی زاویہ اپنے امام کے طرز اجتها دسے ماخوذ ہو، اور اسی بناء پر وہ اینے امام کی طرف منسوب ہو۔

(۳) مجہد فی المذہب: وہ ہے جونخ تلے واستنباط کی مکمل صلاحیت رکھتا ہو،
اپنے مذہب کا بصیرت منداور محقق عالم ہو، مذہب کے اصولوں اور تفصیلی دلائل سے پوری طرح باخبر ہو، وہ جزئیات اور نئے پیش آمدہ مسائل میں اپنے مذہب کے اصول کی روشی میں استنباط کرسکتا ہو، مگر اصول میں وہ اپنے امام کا پابند ہو، اصولی طور پر وہ اپنے امام سے اختلاف نہ کرسکتا ہو۔

شاہ صاحبؒ نے ان تینوں درجات کوطب اور شاعری کی مثالوں ہے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے،اور کہاہے کہ بیات سیم، علم تفسیر، تصوف،اور دیگرعلوم میں بھی جاری ہوگی۔

(الانصاف في بيان اسباب الاختلاف: ٩٨ - ٨٣ /

اگر چیکہ بیہ کوئی نئی فکر شاہ صاحبؓ نے پیش نہیں کی ہے، بلکہ اس کی جڑیں شاہ صاحبؓ سے قبل کے مصنفین و محققین شوافع کے یہاں موجود ہیں، حافظ ابن حجر کلیؓ نے اپنے رسالہ' شن الغارۃ علی من اظہر معرۃ تقولہ فی الحنا وعوارہ' میں اس تقسیم کا ذکر کیا ہے، اسی طرح میزان میں علامہ عبد الو ہاب شعرائیؓ نے بھی علامہ جلال الدین سیوطیؓ کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ (النافع الکبیرلن یطالع الجامع الصغیر: ص۱۷)

لیکن مجدد کا کام بیزہیں کہ وہ ہر بات میں نئی چیز پیش کرے، بلکہ اس کا اصل کام بیہ ہے کہ وہ کسی چیز پیش کرے، اور بید کام ہی نہیں ، کارنامہ شاہ صاحبؓ نے بخو بی انجام دیا ہے'۔

7

## سلسلة اجتهاد جاري ہے یانہیں؟:

یہاں ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ سلسلۂ اجتہاد جاری ہے یا موقوف ہو چکا؟ یہ مسئلہ بھی گذشتہ ادوار میں کافی موضوع بحث رہ چکا ہے، میزان میں امام عبدالوہاب شعرائی مسئلہ بھی گذشتہ ادوار میں کافی موضوع بحث رہ چکا ہے، میزان میں امام عبدالوہاب شعرائی نے جلال الدین سیوطی سے قتل کیا ہے کہ اجتہاد کی دوشمیں ہیں، اجتہاد مطلق غیرمنتسب،

(النافع الكبير:ص١٩–١٥)

علامہ برالعلوم ککھنوی نے ''شرح تحریرالاصول' میں اور''شرح مسلم الثبوت' میں اس خیال کی شخی سے تر دید کی ہے ، کہ ائمہ اربعہ کے بعد اجتہاد مطلق کا اور صاحب ''الکنز''علامہ سفی کے بعداجتہاد فی المذہب' کا دروازہ بندہو چکا ہے، علامہ بحرالعلوم نے اس کو بالکل بے بنیاد اور تعصب و تنگ نظری کی پیداوار قرار دیا ہے، اور اس کو فتو کی بلاعلم، طلالت اور دعوی غیب جیسے سخت الفاظ سے تعبیر کیا ہے ، حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنی تضنیفات میں اس نازک مسلمہ سے تعرض فر مایا ہے ، اور واقعہ بیہ کہ بڑے انصاف کی بات کہی ہے، شاہ صاحبؓ کا انداز بیان انتہائی مبصرانہ اور حقیقت پیندانہ ہے، اس میں انہوں نے کسی جانبداری کے بغیر صرف واقعات اور حقائق کو اینے پیش نظر رکھا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے اس مسکلہ کوفکری اور نظریاتی طور پر دیکھنے کے بجائے واقعاتی طور پر دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے اپنے طرز ممل سے بیا شارہ دیا ہے کہ بحث عقلی امکان یا شرعی جواز کی نہیں ہے کہ خود بیا صطلاحات شریعت کی اساسیات میں موجود نہیں ہیں، تو پھراس پر شریعت سے دلیل کیوں مانگی جائے؟ اور جو چیز تاریخ میں ایک بار قوع پزیر ہوچکی اس کے بار سے میں عقلی عدم امکان کا سوال کیوں اٹھایا جائے؟ مگر واقعہ کیا ہے؟ اور تاریخی حقائق کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ ان کی روشنی میں ہوگا.....

مجہدین کا بیسلسلہ مرضی الہی سے شروع ہوا اور بطورایک نعمت کے بیاجہاداس امت مرحومہ کو دیا گیا، بیغمت کب تک سس معیار کی باقی رہنی جیا ہئے ،اس کے لیے کوئی شرعی دلیل نہیں بیش کی جاسکتی، لیکن واقعات اور تاریخی حقائق کے تناظر میں بیفیصلہ ممکن ہے، کہ اللہ کی مرضی اس نعمت کے کس معیار کی کب تک رہی ؟ اور کب تک نہیں رہی ؟ اور کب تک رہی کا ور تک نہیں رہی ؟ ور تی میں معیار کی کب تک رہی ؟ اور کب تک نہیں رہی ؟

واقعہ بیر کہ شاہ صاحبؓ نے مسلہ کی بہت اہم نبض پکڑی ہے،اور موضوع کی آخری تہ تک پہونچ گئے ہیں۔

اجتها دمنتسب واقعاتی طور پرممکن ہے:

شاہ صاحب تو عقلی طور پر ممکن ضرور ہے، مگر بعد میں علوم وفنون میں جو پھیلا و پیدا ہوااور عہد نبوت ہے، تو عقلی طور پر ممکن ضرور ہے، مگر بعد میں علوم وفنون میں جو پھیلا و پیدا ہوااور عہد نبوت سے دوری کی بناپر قرآن وحدیث سے ہمجھنے کے لیے طرح طرح کے اتنے علوم وضع کئے گئے، کہ سی ایک شخص کے لیے بیک وقت ان تمام میں مکمل مہارت حاصل کرناممکن نہ رہا، اور جب تک کہ تمام علوم ضرور بیر میں مکمل مہارت نہ ہوا جتہا دے اعلی مقام تک انسان ہیں پہو نچے سکتا۔

والنفس الانسانية وان كانت زكية لهاحد معلوم تعجز عما وراءه وانما كان هذا ميسر اللطراز الاول من المجتهدين حين كان العهد قريباو العلوم غير منشعبة على انه

لم يتيسر ذلك ايضا الالنفوس قليلة وهم مع ذلك كانوا مقيدين بمشائخهم معتمدين عليهم ولكن لكثرة تصرفا تهم في العلم صاروا مستقلين (الانصاف: ٢٥٠٠)

'' بینی نفس انسانی خواہ کتنا ہی پا کیزہ ہو مگر اس کی ایک حدم قرر ہے، اس سے زیادہ وہ پر واز نہیں کرسکتا، بیصرف پہلے طرز کے مجہتدین ہی کے لیے مکن تھا، اس لیے کہ عہد نبوت قریب تھا، اور علوم میں اس قدر بھیلاؤ اور انتثار نہ تھا، اس کے باوجود متقد مین میں بھی صرف چند نفوس ہی کو بیہ مقام (اجتہاد مطلق مستقل) حاصل ہوسکا ،اورخود دوہ بھی اپنے اسا تذہ ومشائے کے طرز اجتہاد کے پابند تھے، مگر اس علم میں ان کے کثر ت تصرف کی بنا پر بیہ حضرات خود مستقل بالذات ہوگئے''۔

اس مقام پرحضرت شاہ صاحبؓ نے امام بلقینی (جو کہ مجمہد مطلق منتسب کے مقام پر فائز تھے )اوران کے تلمیذا مام ابوز رعہ کا ایک دل چسپ مکالمہ درج کیا ہے۔

''ابوزرعہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے شخ امام بلقینی سے کہا کہ شخ تقی الدین السکی کے اجتہاد میں کیا کی ہے؟ وہ تو پورے مجتہد ہیں، پھر کیوں تقلید کرتے ہیں؟ میں نے اس موقعہ پرخودا ہے شخ حضرت بلقینی کا ذکر لحاظانہیں کیا، ورنہ میں چاہتا تھا کہ شخ سکی کے ساتھ خودان کا نام بھی لے کر پوچھوں میرے اس سوال پروہ خاموش رہے، میں نے عرض کیا شاید اس کا سبب یہ ہے کہ موجودہ دور میں جتنے عہدے اور مناصب ہیں وہ مذاہ بار بعہ کے مقلدین کے لیمخصوص ہیں، اگروہ ان کے دائر ہ تقلید سے نکل جا ئیں اور اجتہاد مستقل کا دعویٰ کر ہیٹے میں تو ان کو کوئی عہدہ نہیں مل سکے گا، اور وہ مقام قضا سے محروم کرد سے جا ئیں گے، لوگ ان سے استفتاء کرنا ترک کردیں گے، اور ان پر بدئی ہونے کا الزام آ جائے گا، سیمری بات پر حضرت بلقینی مسکرائے اور اس طرح گویا مجھ سے اتفاق کا اظہار فرمایا''۔

شاہ صاحب نے یہ مکالمہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں اور میں اس بدگمانی کو مناسب نہیں سمجھتا کہ ان عظیم ہستیوں نے محض قضا اور دنیا کے عارضی عہدوں کے حصول کے لیے اپنے فرائض منصی کے بارے میں کتمان کا معاملہ فرمایا، یہ ان بلندو بالا شخصیات کے ساتھ حق تلفی اور ناانصافی ہے، اور شخ بلقینی کا محض مسکرانا اتفاق کی دلیل نہیں ہے، اصل بات وہی ہے، جس کا تذکرہ ''علامہ جلال الدین سیوطی'' نے اپنی کتاب' شرح التنبیہ فی باب الطلاق' میں کیا ہے، کہ اس طرح کی جن شخصیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اجتہا و مطلق کے مقام پر یہو نچ چکے تھے، اس کا مطلب اجتہا و مستقل نہیں بلکہ اجتہا د مطلق منتسب ہے، صاحب التنبیہ ، بلقینی ، ابن الصباغ ، امام الحرمین ، اور امام غزالی بیتمام حضرات اجتہا د مطلق منتسب کے مقام پر فائز تھے، نہ کہ اجتہا د مستقل کے مقام پر۔ فرائی بیتمام حضرات اجتہا د مطلق منتسب کے مقام پر فائز تھے، نہ کہ اجتہا د مستقل کے مقام پر۔ (الانصاف عرب کے مقام کی اللہ کے مقام کے

رہا یہ کہ' اجتہاد مطلق منتسب' کے مقام پراب کوئی فائز ہوسکتا ہے یا نہیں؟ تو علامہ نووگ نے'' شرح المہذب' میں اس کی تصریح کی ہے، کہ یہ مقام تا قیام قیامت باقی رہے گا، شرعااس کا انقطاع جائز نہیں، اس لیے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اگرتمام اہل زمانہ بالکلیہ اس کوترک کردیں تو سب گنہ گار ہوں گے، جبیبا کہ علامہ ماور دی، علامہ رویا نی اور علامہ بغوی نے اس کی صراحت کی ہے، (الانصاف: ۲۲)

شاہ صاحبؓ نے تاریخی طور پر مذاہب اربعہ کا تجزیہ بھی کیا ہے، کہ کس مذہب میں کس درجہ کے مجتہدین کس صدی تک ہوئے؟ اس تجزیے کے بعض حصوں سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، مگر فی الواقع بہ تجزیہ بیصیرت افروز ہے۔

شاه صاحب تحرير فرماتے ہيں:

ندہب حنفی میں تیسری صدی ہجری کے بعداجتہاد مطلق منتسب کا سلسلہ ختم ہوگیا، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر وہی فائز ہوسکتا ہے، جواقوال فقہاء اور قواعد فقہیہ کے ساتھ حدیث پر بھی پوری مہارت رکھتا ہو، اور حنفیہ ہمیشہ اس باب میں پیچھے رہے، البتہ ''اجتہاد فی المذہب' (جس کی ادنی شرط بہ ہے کہ سرحسی کی مبسوط کا حافظ ہو، ) کا سلسلہ جاری ہے۔

اسی طرح مذہب مالکی میں بھی مجہد منتسب کم ہوئے ، اور جولوگ اس مقام پر پہو نچے ان کے تفر دات مذہب کا حصہ نہ بن سکے ، مثلا ابن عبد البرؓ ، اور قاضی ابو بکر بن العر کیؓ ۔

مذہب حنبلی کا دائرہ ہردور میں بہت مخضر رہا نمین نویں صدی تک ہرطبقہ میں مجتہدین ہوتے رہے، پھراس کا زورہی ٹوٹ گیا، اورمصروبغداد کے علاوہ دنیا کے دیگر حصوں میںاس کے ماننے والوں کی تعداد بہت مخضررہ گئی۔

علا وہ ازیں امام احمد کے مذہب کی حیثیت، مذہب شافعی کے بالمقابل ویسی ہی ہے، جیسی کہ امام ابو یوسف ؓ اور امام محمد کے مذہب کی مذہب ابو حنیفہ کے مقابلے میں، فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابو یوسف ؓ اور امام محمد کا مذہب امام ابو حنیفہ ؓ کے مذہب کے ساتھ مدون کی بناء پر کیا گیا جب کہ امام احمد کامذہب، مذہب شافعی کے ساتھ مدون نہیں کیا گیا، جس کی بناء پر اس کو الگ مذہب سمجھ لیا گیا، ورنہ اگرغور کیا جائے تو فی الواقع یہ جدا گانہ مذہب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

البتہ تاریخی طور پر فدہب شافعی میں مجہد مطلق، اور مجہد فی المذہب بکثرت ہوئے ہیں، اسی طرح تمام فداہب کے مقابلے میں اصولین ، شکلمین، مفسرین قرآن ، شارحین حدیث، اور ممتاز اور بصیرت مند فقہاء، فدہب شافعی میں زیادہ پیدا ہوئے ......فراہب کا مطالعہ وتحقیق کرنے والے تخص کے لیے یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، امام شافعی کے اصحاب خود بھی اجتہا دمطلق کے مقام پر فائز تھے، اور بہت کم لوگ ایسے تھے جوامام شافعی کے تمام مجہدات کی تقلید کرتے تھے، ابن شریح تک یہی معاملہ رہا، ابن شریح نے تقلید وتخ تک کمام مجہدات کی تقلید کرتے تھے، ابن شریح تک اسی رخ برا پناسفر شروع کیا، اور بعد کے فقہاء کے قواعد کی بنیاد ڈالی ، تو پھر مذہب شافعی نے اسی رخ برا پناسفر شروع کیا، اور بعد کے فقہاء

نے ابن شریح کے بنائے ہوئے اصولوں کواپنے فقہی اوراجتہادی کاموں میں رہنما خطوط کےطور پراپنے سامنے رکھا۔(الانصاف:ص۸۸–۸۵)

یقیناً شاہ صاحبؓ نے یہ فیصلہ مذاہب اور تاریخ کے گہرے مطالعہ کے بعد فرمایا ہے، البتہ مذہب بنفی میں مجہد منتسب کم ہونے کی وجہ شاہ صاحبؓ نے جو شغل حدیث کی کمی بتائی ہے ممکن ہے بعض ناقدین کواس سے اختلاف ہواس لیے کہ مذہب حنفی میں حفاظ حدیث کی بھی کمی نہیں رہی، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی تصنیفات وتالیفات کا موضوع نہیں بنایا کہ یہ خدمت کرنے والے لوگ بکثرت موجود تھے، اس لیے انہوں نے فن حدیث پر مکمل مہارت کے باوجود علم فقہ پر توجہ دی ، اوراس کو اپنی تحقیقات وقضنیفات کا موضوع بنایا۔

ورنہ تیسری صدی کے بعد (جس کے بارے میں شاہ صاحب کا خیال ہے کہ اس مذہب میں اشتغال بالحدیث کی کمی کی بنا پراجتہا دمطلق منتسب کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا ) بھی حفیہ میں بڑے بڑے حفاظ حدیث ہوتے رہے ، مثلا حافظ ابو بشرالدولا بی ، حافظ ابو جعفر الطحاوی ، حافظ ابن ابی العوام السعدی ، حافظ ابو محمد الحارثی ، صاحب مندا بی حنیفہ ، حافظ عبد الباتی ، حافظ ابو بکر الرازی الجصاص ، حافظ ابو نصر الکلا بازی ، حافظ ابو محمد السمر قندی ، حافظ محمل اللہ بن السرو جی ، حافظ حال اللہ بن المارد بنی ، حافظ جمال اللہ بن السرو جی ، حافظ حال اللہ بن الحکم ، حافظ علاء اللہ بن المارد بنی ، حافظ جمال اللہ بن الزیلعی ، حافظ علاء اللہ بن المارد بنی ، حافظ حال و غیرہ ۔ اسی طرح مالکیہ میں بھی بڑے جو الحد بن پیدا ہوئے ، مثلا حافظ حسین بن اسماعیل ، حافظ ابن عبد البر الاندلی ، حافظ ابوالولید الباجی ، حافظ قاضی البو بکی ، حافظ المازری ، حافظ المازر

البته ایک بڑی قابل توجہ بات علامہ مناظر احسن گیلائی نے تحریفر مائی ہے:

' حفیوں کی فقہ کو مشرق میں اور مالکیوں کی فقہ کو مغرب میں چونکہ عموما حکومتوں کے دستورالعمل کی حیثیت سے تقریبا ہزارسال سے زیادہ عرصہ تک استعال کیا گیا، اس لیے قدر تأان دونوں مکاتب خیال کے علماء کی توجہ زیادہ تر جدید حوادث وجزئیات و تفریعات کے ادھیڑین میں مشغول رہی، بخلاف شوافع اور حنابلہ کے کہ بہ نسبت حکومت کے ان کا تعلق زیادہ تر تعلیم وتعلم ، درس و تدریس اور تالیف وتصنیف سے رہا، اس لیے عموما شخیق و تنقید کا وقت ان کوزیادہ ملتارہا، (تذکرۂ حضرت شاہ ولی اللہ: ص۲۳۳)

بہر حال شاہ صاحب اجتہاد (جمعنی اجتہاد منتسب یا اجتہاد فی المذہب) کوموقو ف سلیم ہیں کرتے ،ان کے نزدیک فی الجملہ اجتہاد کی ضرورت ہر دور میں ہے،اور بیضرورت اب اجتہاد مطلق مستقل کی صورت سے پوری نہیں ہوسکتی ،اس لیے اب یا تو اجہتاد منتسب کے ذریعہ بیضرورت پوری ہوگی ، یا اجتہاد فی المذاہب کے ذریعہ۔

مقدمه مصفی میں لکھتے ہیں:

''اجتهاد ہرز مانہ میں فرض کفایہ ہے، یہاں اجتهاد سے مراداجتهاد مستقل نہیں جیسا کہ اما م شافعی کا اجتهاد تھا، جوجرح وتعدیل ، زبان دانی وغیرہ میں کسی کے محتاج نہ تھے، اوراسی طرح اپنی مجتهدانه درایت میں (اپنے پورے اقسام کے ساتھ )وہ دوسرے کے تابع نہ تھے بلکہ مقصودا جتهاد منتسب ہے اوروہ نام ہے احکام شرعی کوان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جانے کا ، اور مجتهدین کے طریقے پرتفریع مسائل اور ترتیب احکام کا ، اگر چیکہ وہ کسی صاحب فدہ سے کی رہنمائی سے ہو۔

اورہم جویہ کہتے ہیں کہ اجتہاداس زمانے میں فرض ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسائل کثیر الوقوع ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کا حکم جاننا واجب ہے، اور ان کے بارے میں اختلافات بہت ہیں، اور جوتح ریوندوین میں آ چکا ہے، وہ نا کافی ہے، اور ان کے بارے میں اختلافات بہت ہیں،

جن کاحل کرنا دلائل کی طرف رجوع کئے بغیر ممکن نہیں ،ائمہ مجتہدین سے جومسائل کی روایات منقول ہیں ،ان میں اکثر میں انقطاع ہے، کہ قلب ان پراطمینان کے ساتھ اعتماد نہیں کرسکتا،اس لیے ان کوقو اعداجتہا دیرپیش کئے اور تحقیق کئے بغیر معاملہ بنتا نہیں۔

(مقدمہ صفی علی المسوی: ص۲۹–۳۰ رمطبوعہ بیروت)

# مسلةفلير

تقلیدائمہ کا مسلہ بھی بڑا اختلا فی رہاہے، اور ہر دور میں لوگ اس تعلق سے افراط وتفريط كاشكاررہے ہیں،ایک طرف ابن حزم اور ظاہر پرست حضرات ہیں، جوتقلید کو بالكل حرام اورشرک کے مترادف ہجھتے ہیں، دوسری طرف غالی مقلدین کا گروہ ہے، جو کتب فقہ کی تمام جزئیات کو بالکل وہی درجہ دیتا ہے جوقر آن وحدیث کا ہے، اوراس سے ایک ایج بھی پیچھے مٹنے کے لیے تیار نہیں، شاہ صاحبؓ نے ان دونوں کے درمیان نقطۂ عدل اختیار فرمایا ،ایک طرف ابن حزم کے قول کامحل متعین کیا، دوسری طرف تقلید کا مطلب واضح کیا، که تقلید کی حقیقت کیا ہے، اورلوگ ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اسی طرح تاریخی طور براس برجھی روشنی ڈالی کہ چوتھی صدی ہے قبل تک لوگ تقلید شخصی تو کرتے تھے،مگر کسی ایک شخص یاایک مذہب کی لا زمی تعیین کے ساتھ نہیں ،اس کی وجہ بیھی کہ عہد نبوت قریب تھا ، ہو کی وہوس کا اتنا غلبہ نہ تھا،علماء وفقہاء بھی بآسانی میسر تھے،اس لیے ہرشخص کواس کی اجازت تھی کہ جس سے جا ہے مسکلہ دریافت کرے ، لیکن بعد میں ہوئی وہوس کی کثرت کی بنایر ہرشخص قابل اعتماد نہیں رہا،اورلوگ مسائل کےاستفادہ کے لیے شخصیات کےانتخاب میں خواہش نفس کو دخیل بنانے لگے،اس ضرورت کے تحت،'' مذہبی تعیین'' کی ضرورت بیدا ہوئی ،اورلوگوں کوراہ حق وہدایت پرمتنقیم رکھنے کے لیے متعینہ طور پرکسی ایک مذہب کی تقلید ضروری قرار دی گئی ، گویا یا مت کی دینی ضروریات کے لیے ایک انتظامی حکمت عملی تھی۔ غرض اس بارے میں شاہ صاحبؓ نے جومسلک اختیار کیا اوراس کی جوتعبیر کی وہ روح شریعت سے قریب تر، قرن اول کے مل سے زیادہ ہم آ ہنگ، فطرت انسانی سے زیادہ مطابق اور ملی زندگی سے سازگار ہے، شاہ صاحبؒ تقلید کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

سب کومعلوم ہے کہ استفتاء اور افتاء کا سلسلہ عہد نبوی سے لے کر برابر چلتار ہاہے، اوران دونوں میں کیا فرق ہے کہ ایک آ دمی ہمیشہ ایک سے فتو کی لیتا ہے، یا بھی ایک سے لیتا ہے اور بھی دوسرے سے ،الیبی حالت میں کہاس کا ذہن صاف ہے،اس کی نبیت سلیم ہے اور وہ صرف انتاع شریعت چاہتا ہے، یہ بات کیسے جائز نہیں؟ جب کہ سی فقیہ کے بارے میں ہمارا بیا بیان نہیں ہے کہ اللہ نے اس پرآسان سے فقہ اتاری ، اور ہم پراس کی اطاعت فرض کی ہے،اور بیر کہ وہ معصوم ہے،تواگر ہم نے ان فقہاءاورائمہ میں سے کسی کی اقتداء کی تومحض اس بنایر کہ ہم پیرجانتے ہیں کہوہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عالم ہے، اس کا قول (فتویٰ) دوحالتوں میں ہےکسی ایک حالت سے خالی نہیں یاوہ کتاب وسنت کے صریح حکم پر مبنی ہے یاوہ اشنباط کےاصولوں میں سے کسی اصول کے مطابق اس سے مستنبط کیا ہوا ہے، یا اس نے قرائن سے پیمجھ لیا ہے کہ بچکم فلاں علت کے ساتھ وابستہ ہے، (اوروہ علت یہاں یائی جاتی ہے)اوراس کا قلب اس بات پر مطمئن ہوگیا ہے، اس بناپر اس نے غیر منصوص کومنصوص پر قباس کیا، گویا وہ زبان حال سے کہنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ کے نے بیفر مایا کہ جہاں بیعلت یائی جائے وہاں حکم بیہوگا ،اور بیقیاسی مسئلہ اس عموم اور کلیہ میں شامل ہے،اس طرح اس حکم کی نسبت بھی آنخضرت علیہ کی طرف کی جاسکتی ہے، کین طنی طریقوں پر،اگرصورت حال بیرنه ہوتی تو کوئی صاحب ایمان کسی مجتہد کی تقلید نه کرتا،اگر ہمیں رسول معصوم السلیم جن کی اطاعت کواللہ تعالیٰ نے ہم پرفرض کیا ہے، کی کوئی حدیث قابل وثوق سند سے پہو نچے جواس مجہتدیا امام کے فتویٰ اور قول کے خلاف ہو، اور ہم اس حدیث کوچھوڑ دیں، اوراس ظنی طریقه کی پیروی کریں تو ہم سے بڑھ کرنارواطریقه اختیار کرنے والاکون ہوگا، اورکل ہماراا خدا کے سامنے کیا عذر ہوگا؟ (ججة الله البالغة: ۱۵۲۰) علامه ابن حزم جوتقلید کے خلاف ہیں ان کے قول کامحل متعین کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

ابن حزم کے قول کا مصداق وہ شخص نہیں جورسول اللہ علیہ گھا۔ کو قول کے علاوہ کسی کواپنے لیے واجب الاطاعت نہیں سمجھتا، وہ حلال اسی کو گردا نتا ہے جس کواللہ اور راس کے رسول ٹے حلال کیا اور حرام اسی کو مانتا ہے جس کواللہ اور اس کے رسول ٹے حرام کیا، لیکن چونکہ اس کو براہ راست آنخضرت آلیہ (کے اقوال واحوال) کا علم حاصل نہیں اور وہ آپ کے مختلف اقوال میں تطبیق دینے کی صلاحیت اور آپ کے کلام سے مسائل استنباط کرنے کی قدرت نہیں رکھتاوہ کسی خدا ترس عالم دین کا دامن پکڑلیتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ صحیح بات قدرت نہیں رکھتاوہ کسی خدا ترس عالم دین کا دامن پکڑلیتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ صحیح بات کہتا ہے، اور اگر مسلہ بیان کرتا ہے تو اس میں وہ مخض سنت نبوی کا پیرواور ترجمان ہوتا ہے، جسے ہی اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ خیال صحیح نہیں تھا اسی وقت وہ بغیر کسی بحث واصرار کے اس کا دامن چھوڑ دیتا ہے، بھلا ایسے آ دمی کوکوئی کیسے مطعون کرے گا، اور اس کو واصرار کے اس کا دامن چھوڑ دیتا ہے، بھلا ایسے آ دمی کوکوئی کیسے مطعون کرے گا، اور اس کو سنت و شریعت کا مخالف کیوں کر قرار دے گا۔ (جمۃ اللہ الباخة: ص 100)

اس قول کامصداق وہ عامی مقلدہے جواپنے امام کے بارے میں یہ تصور رکھے کہ اس سے غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس کی ہر بات قطعی طور پر درست ہے، نیز اس کا عزم ہو کہ وہ اس کی تقلید بھی ترک نہیں کرے گا، جا ہے اس کے خلاف کتنی ہی مضبوط دلیلیں آ جا ئیں۔ آ جا ئیں۔

اسی طرح اس میں وہ مخص بھی آتا ہے جواس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ ایک حنفی کسی شافعی نقیہ یا شافعی نقیہ سے فتوی پوچھے یا اس کے پیچھے نماز پڑھے، اس لیے کہ بیہ اجماع سلف اور صحابہ وتا بعین کرام کے مل کے خلاف ہے۔

یہ ہے ابن حزم کے قول کا منشاء، ان قیود وشرا نطا کو محوظ رکھ کراس کا اطلاق کیا جائے گا، اور جہاں صورت حال بینہ ہوو ہاں تک اس کا دائر ہوسیے نہیں ہوسکتا۔

(الانصاف:٩٠١-١٠١)

## مذاهب اربعه کی تخصیص:

''یادرکھوکہ ان مذاہب اربعہ کے اختیار میں بڑی مصلحت ہے، اور ان چاروں کو بالکل نظر انداز کردینے میں بڑا مفسدہ ہے، اس کے گئی وجوہ واسباب ہیں، ایک بیہ کہ امت کااس پراتفاق رہا ہے کہ شریعت کے معلوم کرنے کے بارے میں سلف متقد مین پراعتاد کیا جائے، تابعین نے اس بارے میں صحابہ پراعتاد کیا اور شع تابعین نے تابعین پرعلی ہزا القیاس ہردور کے علماء نے اپنے پیشروں پراعتاد کیا، عقل سے بھی اس کا مستحسن ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ شریعت کے علم کا ذریعہ قل اور استنباط ہے، اور نقل جب ہی ممکن ہے جب ہرطبقہ اپنے اس پہلے طبقہ سے جواس سے متصل ہے اخذ کرے، استنباط میں بھی می صفروری ہے کہ متقد مین کے ذرا ہوب معلوم ہوں، تا کہ ان کے افوال کے دائرہ سے خارج ہوکرخرق اجماع نہ ہوجائے، اس لیے ان اقوال کے جانے اور سابقین سے مدد لینے کی

ضرورت ہے دوسرے علوم وفنون اور ہنروں اور پیشوں کا بھی یہی حال ہے، صرف ہنحو، طب ، شاعری ، لوہاری ، بخاری ، رنگ ریزی ، سب اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب ان کے استادوں اور ان کے ساتھ اشتغال رکھنے اولوں کی صحبت اختیار کی جائے ، اس کے بغیر مہارت حاصل نہیں ہوتی ، اگر چیکہ عقلا ایساممکن ہے ، کین واقعۃ ہوتانہیں۔

جب یہ بات متعین ہوگئ کہ سلف کے اقوال وتحقیقات پراعتاد ضروری ہے، تو پھر یہ ضروری ہوگیا کہ جن اقوال پراعتاد کیا جار ہا ہے، وہ سندھیجے سے مروی اور مشہور کتابوں میں مدون ہوں، اور ان پرالیا کام ہوا ہو کہ اس میں رائے اور مرجوح اور عام وخاص کا امتیاز آسان ہو، جہاں اطلاق پایاجا تا ہے، وہاں یہ پہتہ چل سکے کہ اس میں مقید کیا ہے؟ مختلف اقوال میں تطبیق دی جا چکی ہو، اور احکام کے علل پرروشنی ڈالی جا چکی ہو، نہیں تو ایسے ندا ہب واجتہادات پراعتاد ہو جہ کہ ان پہلے ادوار میں کوئی مذہب (فقہی) بھی ایسانہیں ہے، حس میں یہ صفح ود ہوں اور بیشر طیس پوری ہوتی ہوں، سوائے ان مذا ہب اربعہ کے علاوہ دیگر تمام مذا ہب حقہ مٹ گئے، توانہی مذا ہب اربعہ کے علاوہ دیگر تمام مذا ہب حقہ مٹ گئے، توانہی مذا ہب اربعہ کے اس مذا ہب حقہ مٹ گئے، توانہی مذا ہب اربعہ کے اس مذا ہب حقہ مٹ گئے، توانہی مذا ہب اربعہ کے اس مذا ہب حقہ مٹ گئے، توانہی مذا ہب اربعہ کے اس مذا ہب اربعہ کے علاوہ دیگر تمام مذا ہب حقہ مٹ گئے، توانہی مذا ہب اربعہ کے اس مذا ہب حقہ مٹ گئے، توانہی مذا ہب اربعہ کے علاوہ دیگر تمام مذا ہب حقہ مٹ گئے، توانہی مذا ہب اربعہ کے علاوہ دیگر تمام مذا ہب حقہ مٹ گئے، توانہی مذا ہب اربعہ کی ابتاع سو خروج ، سواد

ولما اندرست المذاهب الحقة الاهذه الاربعة كان اتباعها اتباعا للسواد الاعظم والخروج عنها خروجا عن السواد الاعظم.

(عقدالجيد :س٣٧-٣٨)

اوران مذاہب کی انباع بھی علی العموم نہیں بلکہ کسی ایک مذہب کی انباع لازم ہے، دوسری صدی سے قبل تک اس میں توسع تھا، مگراس کے بعد بیتوسع ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ اب نہ وہ ورع واحتیاط رہی ، اور نہ وہ خوف خدا اور جذبہ تحقیق حق باقی رہا، اگر آج اس بات کی کھلی آزادی دے دی جائے کہ جس مجہد کا چا ہو تول اختیار کرلوتو دین ایک کھلونا بن کررہ

جائے گا، کیونکہ اکثر مجمہدین کے یہاں کچھ نہ کچھ منفر دا قوال ایسے ملتے ہیں جن کوخواہشات نفس کے لیےاستعال کیا جاسکتا ہے۔

شاہ صاحب نے انہی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑی تا کید کے ساتھ کہا

وبعد المأتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين باعيانهم وقل من كان لايعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان هذا هو الواجب في ذلك الزمان (الانصاف: ٠٠٠٠)

دوسری صدی ہجری کے بعد متعینہ طور پر کسی مجہد کے مذہب کو اختیار کرنے کا رجحان پیدا ہوا، اور بہت کم لوگ ایسے رہے جو کسی معین مذہب کے پابند نہ ہوں، اوراس زمانے میں یہی واجب تھا''۔

#### تقليدوا جب لغيره ہے:

: مکر *ج* 

البتہ اس پر بیاشکال ہوتا ہے کہ جو چیز عہد نبوت میں واجب نہ تھی وہ بعد میں کیسے واجب ہوگئ؟ اس کا جواب دیتے ہوئے شاہ صاحب قرماتے ہیں کہ واجب کی دوسمیں ہیں ، ایک واجب لعینہ ، دوسرے واجب لغیرہ ، واجب لعینہ تو وہی چیزیں ہیں جن کوعہد رسالت میں واجب کردیا گیا، اس کے بعد ان میں اضافہ ہوسکتا، لیکن واجب لغیرہ میں اضافہ ہوسکتا ہے، وہ اس طرح کہ مقصود تو ایک واجب کی ادائیگی ہوتی ہے، لیکن اگر اس واجب کی ادائیگی کاسی زمانہ میں صرف ایک طریقہ رہ جائے تو وہ طریقہ بھی واجب ہوجاتا ہے، مثلا عہد رسالت میں احادیث کی حفاظت واجب تھی لیکن کتابت واجب نہیں ، کیونکہ حفاظت حدیث کا فریضہ محض حافظہ سے بھی ادا ہوسکتا ہے، لیکن بعد میں جب حافظہ پراعتاد خدرہا، تو حفاظت حدیث کا کوئی طریقہ بجر کتابت کے باقی نہ رہا، اس لیے کتابت واجب نہر ہوگئی ، اسی طرح عہد صحابہ وتا بعین میں غیر مجتہد کے لیے مطلق تقلید واجب تھی ، لیکن جب

تقليدمطلق كاراسته برخطرهوگيا تو صرف تقليد شخصي هي كوواجب قرار ديا گيا۔

(الانصاف: ٤٨٥/ ١٨٥)

اس کلیہ کے مطابق اگر کہیں مذہب حنفی کے سواکسی مذہب کے علماء وفقہاء نہ ہوں تو مذہب حنفی ہی کی تقلید لازم ہے، اس سے خروج جائز نہیں، اس لیے کہ مذہب حنفی سے خروج اسلام سے خروج کا سبب بن جائے گا۔

وعلى هذا ينبغى ان القياس وجوب التقليد لامام بعينه فانه قديكون واجبا وقد لايكون واجبا فاذا كان انسان جاهل فى بلاد الهند اوفى بلاد ماوراء النهر وليس هناك عالم شافعى ولامالكى ولاحنبلى ولا كتبا من كتب هذه المذاهب وجب عليه ان يقلد لمذهب ابى حنيفة ويحرم عليه ان يخرج من مذهبه لانه حينئذ يخلع ويبقى سدى مهملا (الانساف:٩٥٥) غرض بحالات موجوده عاى شخص كي لي شريعت برعمل كرنے كي ليے واحد صورت بيہ كهوه ائم اربعه عيل سے كى ايك امام كى تقليد كرے، حضرت شاه صاحب نے اس برامت كا اجماع نقل كيا ہے۔

اس برامت كا اجماع نقل كيا ہے۔

اس برامت كا اجماع نقل كيا ہے۔

دمجة الله البالغة ''عين تحريفر ماتے ہيں:

ان هذه المذاهب الاربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الامة اى من يعتد منها على جواز تقليد ها الى يومنا هذا وفى ذلك من المصالح مالايخفى لاسيما فى هذه الايام التى قصرت فيها الهمم جدا واشربت النفوس الهوى واعجب كل ذى رائى برأئه (١٥٣٠/)

ترجمہ: نداہب اربعہ جوآج تحریری صورت میں موجود ہیں، پوری امت یا کم ارت کے قابل لحاظ طبقہ کا آج تک ان کی تقلید کے جواز پراتفاق رہاہے، ان میں جو مصالح واسرار ہیں، بالخصوص موجودہ حالات میں جب کہ متیں کوتاہ ہیں، ہوگی پرستی کا دور

دورہ ہے،اور ہرشخص اپنی رائے پرنا زاں ہے،و مخفی نہیں'

اس طرح شاہ صاحب نے تقلید کے تمام گوشوں پرمحققانہ کلام کیا ہے، اور اس پروارد ہونے والے تمام اشکالات کا بھی ازالہ کر دیاہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ شاہ صاحب فیرمقلد سے جینے جرت ہے تقلید کی اتنی مدل اور حقق وکالت کرنے والا شخص غیر مقلد کیوں کر قرار پاسکتا ہے، صحیح ہے کہ شاہ صاحب نے بعض چیزوں میں مذہب خفی سے اختلاف کیا ہے، لیکن جب امام بخاری مسلم، ابودا وُد، ترفری اور عباس الاصم اپنے مذہب سے بعض اختلافات کے باوجود شاہ صاحب کے نزد کے دائرہ تقلید سے خارج نہیں ہیں، یہاں تک کہ ابن جریر طبری آپنے شدید اختلافات کے باوجود فدہب شافعی سے خارج نہیں ہیں، کہ ابن جریر طبری آپنے شدید اختلافات کے باوجود فدہب شافعی سے خارج نہیں ہیں، ادختلاف سے اختلاف سے خارج قرار دیا ہے، مگر شاہ صاحب گواس سے اختلاف ہے، ان کے نزد کی طبری کا شار شافعیہ ہی میں ہونا چاہئے،) (الانصاف: ص

پھر اگرشاہ صاحبؓ کے نزدیک تقلید اور بالخصوص ائمہ اربعہ کی شخصیص اتنی ہی غیرضروری چیز ہوتی تو''الانصاف' میں مستقل بیہ باب قائم نہ فرماتے۔

"باب تاكيد الاخذ بهذه المذاهب الاربعة والتشديد في تركها

والخروج عنها"

لینی مٰداہبار بعہ کی تقلید ضروری ہے اوران سے خروج سخت گناہ ہے۔ اس باب کے تحت شاہ صاحبؓ نے مختلف وجوہ سے ثابت کیا ہے کہ ان مٰداہب ار بعہ کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ ارباب نظر کواس کا مطالعہ ضرور کرنا جاہئے۔ ٨

#### اختلافات فقهاء كى بحث:

رسول اکرم اللہ کے بعد صحابہ میں سیاسی اختلافات کے علاوہ شدید علمی اور نظریاتی اختلافات بھی رونما ہوئے ، پھر بیسلسلہ امت میں تاریخ کے ہردور میں رہا، تابعین اورائمہ مجتہدین میں اختلاف ایک نازک اور حساس محبہدین میں اختلاف ایک نازک اور حساس مسئلہ ہے ، اگر بہت زیادہ احتیاط نہ کی جائے تو اکثر لوگوں کے قدم پھسلنے کا سخت اندیشہ ہے ، کتنے افراد اور جماعتیں صرف اس مسئلہ کی بنیاد پر افراط و تفریط کی شکار ہوئیں ، اور گراہ فرار پائیں ، ………ایک احساس یہ بھی ابھرتا ہے کہ صحابہ اور علاء جیسی مقدس جماعت میں آخر اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف تو بظاہر اچھی چیز ہیں ہے ، پھر ایسی آئیڈیل جماعت میں یہ چیز کوئر آئی ؟ اس کے اسباب ووجوہ کیا تھے؟

حضرت شاہ صاحب کے حساس اور مختاط قلم نے اس موضوع کا بھی حق ادا کیا ہے،
'' ججۃ اللّٰد البالغۃ' اور' الا نصاف فی بیان اسباب الاختلاف' میں شاہ صاحب نے صحابہ و
تابعین اور فقہاء کے اختلافات کی حقیقت اور اس کے اسباب ووجوہ پر سیر حاصل اور بصیرت
افر وزبحث کی ہے، پوری تفصیل کے لیے اصل کتاب کی طرف ہی مراجعت کرنی چاہیئے،
البنة بعض اہم نکتوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

(۱) پہلی بات تو ہے کہ صحابہ اور تابعین کا باہمی اختلاف دین کے اصول اور اساسیات میں نہیں ، بلکہ فروی اور جزوی مسائل میں ، جس سے منشاء الہی ہے کہ امت کے لیے گئی راہیں کھول دی جائیں ، اور اس کے لیے توسع پیدا کیا جائے ، اسی لیے ایک حدیث میں صحابہ کے اختلاف کو انسانیت کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے ، علامہ سخاوی نے دریت میں بیہی کی ''المدخل' کے حوالے سے قل کیا ہے :

ان اصحابي بمنزلة النجوم في السماء فايما اخذتم به اهتديتم

واختلاف اصحابي لكم رحمة. (المقاصدالحسة: ١٢٥٠)

ترجمہ: بقیناً صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں (کہان کی منزلیں اور روشنی کی نوعیتیں جدا گانہ ہیں) پس ان میں سے جس کوبھی پکڑلوگے ہدایت یا جاؤگے، اور میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔

خليفهُ راشدحضرت عمر بن عبدالعزيز سيمنقول هے:

ماسرنى لوان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا الانهم لولم يختلفوا لم تكن رخصة. (القاصدالحنة: ص١١/)

تسرجمه: مجھےاس کی تمنانہیں کہ صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا تو ہمارے لیے آسانی نہ ہوتی۔

(۲) دوسری بات میہ ہے کہ جس طرح آج ہمارے لیے مسائل اوراحکام کتابوں میں مدون طور پرموجود ہیں اور تمام احکام کے مدارج مقرر ہیں کہ بیفرض ہے، بیہ واجب ہے، بیہ جائز ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، اس طرح کی کوئی مدون فقہ عہد صحابہ میں موجود نہیں تھی اور نہ صحابہ ان تفصیلات و تشقیقات کے در پے رہتے تھے، حضورا کرم گ نے ان سے فرمایا تھا:

" مجھے جس طرح کرتے ہوئے دیکھتے ہونماز پڑھو!"

اب ان کے لیے کہاں گنجائش کہ ایک بات حضور سے دریافت کریں، کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں؟ اور واجبات ومستجبات کتنے؟ یاوضو میں کون ساعمل سنت ہے اور کون سافرض؟ وہ صرف انتظار کی کیفیت میں رہتے تھے، کہ حضو رکوئی عمل کریں تو اس کودیکھیں، یا کوئی اعرابی حضور گئے ہیں آ کر سوالات کریے تو ان کی معلومات میں اضافہ ہو، صحابہ حضور گئے سے سوالات کے باب میں کافی مختاط تھے اسی لیے حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ:

میں نے اصحاب رسول سے بہتر کوئی جماعت نہیں دیکھی، انہوں نے حضور علیہ اللہ میں کے حضور علیہ اللہ میں کے خصور علیہ کھی کہ انہوں نے حضور علیہ کے حضور علیہ کے حضور علیہ کے حضور علیہ کے حضور علیہ کہ کہ کہ کی میں کے حضور علیہ کے حضور علیہ کی میں کے حضور علیہ کی میں کی کے حضور علیہ کی میں کے حضور علیہ کے حضور علیہ کے حضور علیہ کے حضور علیہ کی حضور علیہ کے حضور علیہ کے حضور علیہ کے حضور علیہ کی کے حضور علیہ کے حضور علیہ کی کے حضور علیہ کی کے حضور علیہ کے حضور علیہ کے حضور علیہ کی کے حضور علیہ کے حضور کے حضور علیہ کے حضور علیہ کے حضور علیہ کے حضور کے حضور کے حضور کے حضور

سے کل تیرہ سوالات کئے اوروہ سارے کے سارے قرآن میں محفوظ کردیئے گئے،''یسئلونک عن المحیض ،وغیرہ صحابہ صرف مفیداور ضروری باتیں ہی دریافت کرتے تھے،غیر ضروری سوالات سے گریز کرتے تھے۔

قیمے۔

(ججة الله البالغة :ص اسمار )

حضرت قاسمٌ فرماتے تھے کہتم لوگ الیم چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے ہو اور تحقیق تفتیش کرتے ہوجن کے بارے میں ہم نہیں کرتے تھے،تم لوگ ایسے سوالات کرتے ہوجو ہمارے علم میں نہیں ہوتے ،اگروہ ہمیں معلوم ہوں تو ہمارے لیےان کا چھپانا حائز نہ ہو''۔

اور جب معامله صرف دیکھنے اورازخود جاننے برموقوف ہو،مزید سوالات کا موقعہ ہی نہ ہوتو جس صحابی نے جس چیز کودیکھامحفوظ رکھا،اوراینے اجتہا داورفکر سے اس کی کوئی شرعی حیثیت مقرر کرلی، هر صحانی اینے مشاہدہ اور علم کا یابند تھا، ہرایک کوستارۂ ہدایت قرار دیا گیا تھا،عہر نبوت میں کسی فقہی مسئلہ پر باہم مٰدا کرہ اورمباحثہ کی نوبت بھی کم ہی آتی تھی، رسول اکرم کی حیات طبیبہ تک یہی صورت حال برقر ار رہی،عہد نبوی کے بعد صحابہ ا قطارعالم میں پھیل گئے ، پھران سے مسائل اورحوادث دریافت کئے گئے ،صحابہ نے حضور ؓ سے جو کچھ دیکھا اور سناتھا وہ محدود تھا ، اورحوادث ووا قعات لامحدود تھے ، پھر ہرصحانی کوحضور ؓ کی ہر ہر چیز دیکھنے کا موقعہ نہیں ملاتھا،ایک نے ایک چیز دیکھی اور سنی تو دوسر ہے کواس کاعلم نهیں تھا، پھردیکھنےاور سننے والوں میں بھی اس چیز کی شرعی حیثیت کی تعیین میں اختلاف ہوا، کیونکہ حضور ؓ نے مدارج اور حیثیتوں کی صراحة معیین نہیں فر مائی تھی ، بیصحابہ کوخو داینی صوابدید سے قرائن وحالات کی روشنی میں طے کرنا تھا، یہی وہ بنیا دی اسباب تھے جن کی بنا پرصحابہ میں فردی اختلا فات ہوئے ،جن کی بنیاد مکمل اخلاص ،رضائے الہی کی طلب اور فکر واجتها د پڑھی،اگرہم ان اسباب اوران سے پیداشدہ اختلافات کا تجزیہ کریں تو کئی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں،مثلاً:

بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ سی صحابی نے اپنے اجتہاد سے کوئی مسلہ بتایا جب کہاس سلسلے میں دوسر ہے صحابی کے پاس حدیث موجودتھی،جس کا مذکورہ صحابی کو کم نہیں تھا، اوران کا اجتها دحدیث کےخلاف تھا، پھر جب ان کوحدیث کاعلم ہوا تو فورااینے اجتها دیسے رجوع فرمالیا، مثلا حضرت ابو ہر بریاہ کا مذہب تھا کہ کوئی شخص صبح تک جنابت کی حالت میں رہے تو اس دن کا روزہ نہیں ہوگا ،بعض از واج مطہرات نے ان کواس موقف کے خلاف حدیث رسول بتائی توانہوں نے اپنے مذہب سے رجوع کرلیا۔ (ص:۱۳۲) ا گر صحابی کا جتہاد حدیث رسول کے مطابق ہوتا تو ان کو کافی مسرت ہوتی ، مثلانسائی وغیرہ میں حضرت ابن مسعودؓ کے بارے میں مروی ہے کہ ان سے ایک ایسی عورت کے بارے میںمسکلہ دریافت کیا گیا،جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا،اوراس کا مہر دين مقرر نهيس تفا، حضرت ابن مسعودٌ نے فرما يا مجھے اس مسئلے ميں حضورٌ کا کوئی فيصله معلوم نهيس، کیکن متعلقین واقعه کا اصرار ہوا کہ حضرت اس سلسلے میں کوئی رہنمائی فر مائیں ،قریب ایک ماہ تک وہ لوگ حضرت ابن مسعودؓ کے پاس دوڑتے رہے، اور حضرت خاموش رہے، بالآخر حضرت ابن مسعودٌ نے اپنے اجتہا دیسے فیصلہ فر مایا کہ ایسی عورت کومہرمثل ملے گا ، نہ کم نہ زیادہ ،اس برعدت واجب ہوگی ، اوروہ وراثت کی حقدار ہوگی ، اتفاق سے جسمجلس میں حضرت ابن مسعودٌ نے بیہ فیصلہ کیااس میں صحابی رسول حضرت معقل بن بیبار مجھی موجود تھے، انہوں نے کھڑے ہوکرفر مایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہاسی قشم کےایک واقعہ میں حضورا کرم ؓ نے بالکل یہی فیصلہ فر مایا تھا، بیہن کرحضرت ابن مسعودؓ اتنے خوش ہوئے کہ نعمت اسلام سے سرفراز ہونے کے بعدا تنی خوشی بھی ان کوحاصل نہیں ہوئی تھی ، (ص:۱۴۲ر) تبھی ایسا ہوا کہ صحابی کو حدیث ایسے طور ریریا ایسے ذریعہ سے پہونچی

جس سے ان کوشرح صدر نہیں ہوا اور اس کی بنیاد پروہ اپنے اجتہاد کوترک نہ کرسکے، مثلا حضرت عمر بن الخطاب کی رائے تھی کہ جنبی کے لیے تیم جائز نہیں، حضرت عمار بن یا سرٹ نے ان کوایک سفر کا واقعہ یا ددلا یا، کہ ہم دونوں ساتھ تھے، اور ان کو جنابت پیش آگئی تھی، اور پانی نہیں مل سکا تھا، تو انہوں نے قسل پر قیاس کر کے پورے بدن میں مٹی کی مالش کرلی، اور نماز ادا کرلی، پھر حضور گے سامنے اس کا ذکر آیا، تو حضور گنے فر مایا اتنا کرنے کی ضرورت نہ تھی، صرف اس قدر کا فی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، اور اپنے چہرہ اور ہاتھوں پرسے فر مایا، مگر حضرت عمر کواس روایت پر اطمینان نہ ہوا اور وہ اپنے اجتہاد پر قائم رہے۔ (ص:۱۳۲)

کم مثلا حضرت ابن عمرٌ کم مثلا حضرت ابن عمرٌ خرمات کا سبب بنا ہے، مثلا حضرت ابن عمرٌ فرمات تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ فرمایا، حضرت عائشہ نے بیسنا تواس کوابن عمرٌ کی بھول قرار دیا۔

ہے کھی اختلاف اس بنیاد پر ہوا کہ ایک صحابی نے ایک حدیث ایک طرح سے مخفوظ کی ، اور دوسرے صحابی نے دوسری طرح سے ، مثلا حضرت ابن عمر یا حضرت عمر حضورا کرم سے روایت کرتے تھے''ان المسیت یعذب ببکاء اھلہ علیہ'' کہ میت کواس کے گھر والوں کے رونے کی بنا پر عذاب دیاجا تا ہے ، حضرت عاکشہ نے یہ روایت سی تو فرمایا کہ انہوں نے واقعہ جے طور پر محفوظ نہیں کیا ، واقعہ دراصل بیتھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ایک یہود یہ کی قبر کے پاس سے گذر ہے جس کے مرنے پراس کے گھر والے رور ہے تھے ، تو ایک یہود یہ کی قبر کے پاس سے گذر ہے جس کے مرنے پراس کے گھر والے روز ہے تھے ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ یہوگر اس کے لے روز ہے ہیں ، حالانکہ اس کو قبر میں عذاب دیا جارہا ہے ، تو راوی نے یہ مجھا کہ یہ عذاب اس کو گھر والوں کے رونے کی بنا پر ہور ہا ہے ، اور پھراس کو ہر میت کے لیے عام قاعدہ کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیا ، (ص:۱۲۳۳)

کھڑے ہونے کا حکم کس وجہ سے ہے؟ ایک رائے یہ تھی کہ ملائکہ کی تعظیم کی بناپر ہے، اس علت کے مطابق جنازہ خواہ مومن کا ہویا کا فرکا، ہرایک کے لیے یہ حکم عام ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ حکم موت کی ہولنا کی کے پس منظر میں دیا گیا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ حکم عام ہوگا، ایک تیسری رائے حضرت حسن بن علی کی ہے کہ دراصل حضور ایک جگہ تشریف فرما تھے ہوگا، ایک تیسری رائے حضرت حسن بن علی کی ہے کہ دراصل حضور ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک یہودی کا جنازہ گذرا تو آپ اس لیے کھڑے ہوگئے کہ کا فرکی لاش آپ کے سرمبارک کے اوپر سے نہ گذر ہے، اس علت کے مطابق یہ حکم صرف کا فرکے جنازہ کے لیے ہے، (۱۳۳۸ر)

﴿ اختلاف کی ایک وجہ دو مختلف روایات میں جمع تطبیق بھی بنی، مثلا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خیبر کے سال متعہ کی اجازت دی، اوطاس کے موقعہ پر بھی اس کی اجازت تھی، اس کے بعداس کو ممنوع قرار دیا گیا، ان دو مختلف حکموں کی توجیہ کرتے ہوئے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ حکم ممانعت بدستور باقی ہے، رخصت محض ضرورت کی بناپر دی گئی تھی، پھر جب ضرورت ختم ہوگئی تو ممانعت کر دی گئی، جب کہ جمہور علاء اس بات کے قائل ہیں کہ رخصت اباحت تھی اور حکم نہی آنے کے بعد یہ اباحت منسوخ ہوگئی۔ (۱۲۳۳ر)

غرض یہی وہ بنیادی اسباب سے جن کی بناپر صحابہ میں علمی ، فکری ، اوراجتهادی اختلافات ہوئے ، مگر بیاختلاف کسی نفسانیت یا خواہ مخواہ کے اصرار برمبنی نہیں تھا ، بلکہ اجتهاد واخلاص اور رضائے الہی کی طلب برمبنی تھا ، یہی وجہ تھی کہ جب بھی کسی صحابی کوان کی رائے کے خلاف صحیح طور برکوئی حدیث یا دلیل معلوم ہوئی انہوں نے اسی وقت اپنی رائے سے رجوع کرلیا، رضی الله عنهم ورضوا عنہ۔

صحابہ کے اختلاف کے دوررس اثرات:

پھر صحابہ کا یہی اختلاف بعد کے ادوار میں منتقل ہوا،اور مختلف حلقوں نے اپنے

ذوق اور سہولت کے لحاظ سے مختلف صحابہ کا اثر قبول کیا، نقطہ نظر کا اختلاف ہوا، شخصیات اور حالات کے لحاظ سے رجحانات میں فرق آیا، اور مختلف اجتہادی کوششوں کے نیتجے میں مختلف مکا تب فقہ وجود میں آگئے، مدینہ میں حضرت سعید بن مسیتب، اور سالم بن عبداللہ کا مسلک فقہی رائج ہوا، ان کے بعدز ہری، قاضی بحی بن سعید، اور ربعہ بن عبدالرحمٰن کا دور رہا، مکہ میں عطاء بن رباح، کوفہ میں ابرا ہیم نخعی اور شعبی ، بصرہ میں حسن بصری، یمن میں طاؤس بن کیسان اور شام میں کمول کو درجہ امامت حاصل ہوا۔

اس طرح بعد کے فقہاء کے لیےاختلاف کاراستہ کھل گیا،اورقرن اول کے بعد کثرت سے مجتہدین پیدا ہوئے ،اور فروعی مسائل کوانہوں نے اسلام کے بنیا دی اصول اور اساسی مزاج کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی ،جس پر ہرعلاقے کے اپنے حالات و ظروف اورپیشروشخصیات کی جھائے تھی ، چونکہ اس علم کی بنیا دروایت پر ہے اس لیے اس کے لیے شجر و نسب کی صحت ،اوراتصال بے حدضر وری ہے، اوراسی وجہ سے ہر بعدوالے نے ا پیخ قبل والے سے علم حاصل کیا، جس کا قدرتی اثریہ ہوا کہ جس کو جس استاذ سے علم سکھنے کا موقعہ ملا، اس نے بالعموم اس کے معیار کوقبول کیا، اور اس نے بھی اسی نقطہ نظر سے واقعات کا مطالعہ کیا،جس سے کہ اس کے مشائخ نے کیا تھا،اوراجتہا دواشنباط میں اس نے بھی وہی منہ اختیار کیا جواس کے اساتذہ کا تھا، اس طرح ہرعلاقے کے علماء وفقہاء بروہاں کے پیشروا کابرومشائخ کے اجتہاد کی چھاپ پڑی، اوریہی بنیادی سبب بنافقہاء کے اختلاف کا۔ حضرت شاه صاحبٌ نے "الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف" میں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اس پہلو کومرکزی اہمیت دی ہے، اوراس پر کافی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔

مثلاحضرت امام ما لک کے مکتب فقهی پرحضرت عمرٌ،حضرت عثمانٌ،حضرت ابو هر مریّهٔ حضرت عائشیٌ،حضرت ابن عمرٌ،حضرت ابن عباسٌ،حضرت زیدبن ثابت ٌ، اور تا بعین میں حضرت عروة ، حضرت سالم ممکرمة ، عطا ، عبیدالله بن عبیدالله ، اوردیگرفقها ، مدینه کے اقوال و افکار کی چھاپ پڑی ، مشہور ہے کہ امام مالک اہل مدینه کے اجماع کو ججت قرار دیتے تھے ، اس لیے کہ مدنیہ ہر دور میں علماء اور فقہاء کا مرکز رہا ہے۔ امام مالک ایسے ہی کسی متفقہ مسکلہ کے بارے میں کہتے تھے:

المام مالک ایسے ہی کسی متفقہ مسکلہ کے بارے میں کہتے تھے:

المسنة التي لاا ختلاف فيها عندنا کذا و کذا۔

العین جس سنت میں ہمارے یہاں کوئی اختلاف فیہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے ۔

سی مسلمہ میں مدینہ کے درمیان اختلافی ہوتا تو وہ اپنے ذوق اجتہا دیا کثرت کوئی مسلمہ خودعلاء مدینہ کے درمیان اختلافی ہوتا تو وہ اپنے ذوق اجتہا دیا کثرت قائلین یا قیاس قوی یا کتاب وسنت کی کسی تخر تج سے موافقت کی بنیا دیرا نہی میں سے کسی قول کا انتخاب کرتے تھے، ایسے مواقع پرامام ما لک فرماتے تھے، 'ھذا احسن ماسمعت ''یہ میرے سنے ہوئے اقوال میں سب سے بہتر قول ہے'۔

دوسری طرف حضرت امام ابوصنیفه مناورسفیان توری وغیره نے فقهاء کوفه میں حضرت علی ،حضرت علی ،حضرت عبدالله بن مسعود ،حضرت شریح ،حضرت معنی ،اورحضرت ابرا جیم نخی ، کے اقوال و مجتهدات کا اثر قبول کیا ،اسی کا اثر تھا کہ حضرت علقمہ نے شریک کے مسئلے میں حضرت مسروق کا میلان حضرت زید بن ثابت کے قول کی طرف دیکھا تو کہا ،' ہے ل احد منبھم اثبت من عبدالله " کیاان میں کوئی حضرت عبدالله بن مسعود سے بڑھ کر بھی مضبوط عالم ہے ؟''۔

حضرت شاہ ولی اللہ تواس باب میں بہت آ گے تک چلے گئے ہیں جس سے مکمل اتفاق ضروری نہیں، وہ کہتے ہیں:

وان شئت ان تعلم حقيقة ماقلناه فلخص اقوال ابراهيم من كتاب الآثار لمحمد رحمه الله تعالى وجامع عبد الرزاق، ومصنف ابى بكر بن ابى شيبة ، ثم قايسه بمذهبه تجده لايفارق تلك المحجة الافى مواضع

يسيرة وهوفى تلك اليسيرة ايضا لايخرج عماذهب اليه فقهاء الكوفة. (الانصاف في بيان اسباب الاختلاف: ٥٨٠)

ترجمه: اگرتم میری بات کی حقیقت جاننا چا ہے ہوتو امام محرد کی کتاب الآثار، جامع عبدالرزاق، اور مصنف ابی بکر بن ابی شیبه، سے حضرت ابرا ہیم مخعی کے اقوال کی تلخیص کرو، پھرامام ابوحنیف کے مذہب سے ان کا موازنه کرو، تو چندمقامات کے سوا کچھفرق محسوس نه کرو گے، اور ان چند میں بھی وہ فقہاء کوفہ کے اقوال سے خروج نہیں کرتے'۔

یمی حال دیگرفقہاء کا بھی ہے، مدینہ کے محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی ذئب، مکہ کے ابن جرت ، اورا بن عینیة ،کوفہ کے توری، اور بصرہ کے رہیج بن بیچے کے جومختلف اقوال کتب فقہ وحدیث میں ملتے ہیں اوران سے ان کے جن فقہی رجحانات کا اظہار ہوتا ہے اس میں بھی اس کی جھلک موجود ہے۔

فقه شافعی برمختلف م کاتب فقه کے اثر ات:

حضرت امام شافعی نے ماکلی اور حنی دونوں مکا تب فقہ سے استفادہ کیا، اس لیے ان

کے یہاں کافی تنوع ملتا ہے، مدنی روایات کا رنگ بھی ہے، اور کوئی فکر ونظر کا بھی، ایک
طرف ان کے یہاں اجتہاد واستنباط کی گہرائی وگیرائی محسوس ہوتی ہے ، تو دوسری طرف
روایات میں اختلاف کے وقت وہ اصح مافی الباب کو اہمیت دیتے نظر آتے ہیں، وہ فقہ حنی
سے اس قدر متأثر ہیں کہ ساری دنیا کوفقہ میں امام ابو حنیفہ گی عیال کہتے ہیں، اور امام محمد کی
توصیف و حسین سے ان کی زبان نہیں تھاتی اور دوسری طرف مختلف اسا تذہ سے استفادہ اور
در پیش مقامی حالات کی بنا پرفقہ حنی سے سب سے زیادہ اختلاف کرنے والے بھی وہی ہیں،
امام مالک کی صحبت میں رہے اس کا رنگ ایک تھا، امام محمد کی ہم نشینی میں آئے تو رنگ کچھ
اور ہوا، اور مصر گئے تو ایک اور کیفیت پیدا ہوئی۔
وقتہ بلی برفقہ شافعی کا اثر:

رہے امام احمد تو انہوں نے زیادہ تر استفادہ حضرت امام شافعی سے کیا اورا نہی کا رنگ ان پر حاوی رہا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ تو فقہ کوسی مستقل مکتب فقہی کے بجائے فقہ شافعی کی ایک شاخ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، کیکن چونکہ ان کے مذہب کی تدوین امام شافعی کے مذہب کے ساتھ ممل میں نہیں آئی، اس لیے دونوں جداگانہ مذاہب قرار دیئے گئے، (الانصاف: ص۱۳۸۷)

اسی لیےان کی رائے یہ بھی ہے کہ مذہب شافعی کامفتی (خواہ وہ مجتهد فی المذہب ہویا متبحر فی المذہب کی طرف ہویا متبحر فی المذہب ) اگر کسی مسئلہ میں اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی طرف مراجعت کی ضرورت محسوس کر ہے تو اس پراولاً لازم ہے کہ وہ امام احمد کے مذہب کی طرف مراجعت کرے اس لیے کہ امام احمد امام شافعی کے اجل تلامذہ میں تھے، علم اور دیانت دونوں کی خاط سے وہ امام شافعی کے جانشین تھے اور ان کا مذہب در حقیقت مذہب شافعی کی شاخ اور ایک قشم ہے۔

وعندى فى ذلك راى وهوان المفتى فى مذهب الشافعى سواء كان مجتهدافى المذهب او متبحرا فيه اذا احتاج فى مسئلة الى غيرمذهبه فعليه مذهب احمد رحمة الله فانه اجل اصحاب الشافعى علما وديانة ومذهبه عند التحقيق فرع لمذهب الشافعى رحمه الله تعالى ووجه من الوجوه والله اعلم. (عقد الجيد فى احكام الاجتهاد والتقليد: ١٩٥٠)

(٢) اختلاف فقهاء كادوسراسب:

علاوہ ازیں جواسباب صحابہ میں علمی اختلاف کے تھے وہ بعد کے فقہی اختلافات کے بھے وہ بعد کے فقہی اختلافات کے بھی باعث بنے ،مثلا اس دور میں تمام حدیثیں یکجانہیں تھیں اس لیے ممکن ہے کہ سی فقیہ تک کوئی حدیث نہیں پہونجی اوراس نے اپنے اجتہاد سے کام لیا، اوروہ اجتہاد حدیث کے مطابق ثابت نہ ہوا،مثلا:

امام زہریؓ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ہندہ کومتحاضہ کے بارے میں رسول علیہ ہے کہ رخصت کاعلم نہیں قا، وہ بہت روتی تھیں اس لیے کہ وہ خودمتحاضہ تھیں اور نما زنہیں بڑھتی تھیں۔(الانصاف:ص۴)

(٣) تعليل وتوجيه مين اختلاف:

یاروایت تو پہونچی مگراس کی تعلیل وتو جیہ میں اختلاف ہوا، اور فقہاء میں زیادہ تر اختلاف اسی بنیاد پر ہوا، اس کی مثالیس عہد صحابہ اور عہد فقہاء میں بے شار ہیں مثلاقلتین کی روایت ہے۔

اذا کان الماء قلتین لم یحمل النجبث. (ترندی رکتاب الطهارة) ترجمه: که یانی دو قلے موجائے تو نجاست نہیں اٹھا تا''۔

اس حدیث کے مطابق امام شافعیؓ کی رائے یہ ہے کہ دوقلہ پانی ماء کثیر ہے، حنفیہ دوقلہ پانی کو ماء کثیر ہیں مانتے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ گوشاید قلتین کی حدیث نہیں پہونچی ،اسی لیے انہوں نے اجتہاد سے قلتین کو ماء کثیر ماننے سے انکار کیا،خود شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی بہی خیال ہے،الانصاف میں لکھتے ہیں:

مشاله حديث القلتين فانه حديث صحيح روى بطرق كثيرة معظمها ترجع الى الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير او محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر ثم تشعبت الطرق بعد ذلك وهذان وان كانا من الثقات لكنهما ليساممن وسد اليهم الفتوى وعول الناس فلم عليهم يظهر الحديث في عصر سعيدبن المسيب ولا في عصر الزهرى ولم يمش عليه المالكية ولاالحنفية فلم يعملوابه وعمل به الشافعي . (ص:٩-١٠)

مگریہ خیال سیح نہیں ، واقعہ بیہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے سامنے بھی بیر وایت تھی مگراس

"وهو يسئل من الماء يكون في الفلاة من الارض وماينوبه من السباع والدواب"

لیعنی سوال ایسے پانی کے بارے میں تھا جو صحرائی زمینوں میں پایا جاتا تھا، جس پر درندے اور جانور آتے رہتے تھے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں گھڑے یا منکے میں بائے جانے والے بانی کے بارے میں سوال ہور ہاہے، بارے میں سوال ہور ہاہے، باکہ صحراؤں کے بانی کے بارے میں سوال ہور ہاہے، اور تحدید نہیں بلکہ بیان واقعہ ہے، بی تشریح خود حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف سے کی تھی۔

اذاكان الماء قلتين لم يحمل الخبث اذاكان جاريا.

( درس تر مذی: ح اص ۲۷۷ رمولا نامفتی تقی عثمانی صاحب )

(۴) ردوقبول کے معیار میں اختلاف:

روایات کے ردوقبول کے معیار میں بھی فقہاء کے درمیان اختلاف ہوا، بعض فقہاء نے علوسند کو اہمیت دی ، بعض نے راویوں کے علم وفقہ کو، اس کا انداز ہ امام ابوحنیفہ اور امام اوزاعی کی اس گفتگوسے ہوتا ہے ، جو مبسوط اور متعدد کتب فقہ وسیر میں مذکور ہے ، (اور شاہ صاحب نے متعدد جگہوں پراس کی طرف اشارہ کیا ہے ) کہ امام ابو صنیفہ اُورامام اوزاعی کی ملاقات مسجد حرام میں ہوئی ،امام اوزاعی نے کہا کیا بات ہے اہل عراق رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے جب کہ مجھے سے زہری نے 'نسالم عن ابن عصم سر ''کی سند سے بیحدیث بیان کی کہ حضور عالیہ اُن دونوں وقنوں میں رفع یدین فرماتے تھے۔

امام ابوصنیفه ی نفر مایا: مجھ سے جماد نے ابر اھیم نخعی عن علقمة عن عبد الله بن مسعود "، کی سندسے بیحد بیث روایت کی کہ بنی کریم علی مسلود تی کی بیر تحریم حک وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اس بعد پھر رفع یدین نہیں فرماتے تھے، اس بعد پھر رفع یدین نہیں فرماتے تھے، اس بالم اوزائی نے برہم ہوکر کہا، تعجب ہا بوصنیفه آپ پر! میں ' زهری عن سالم '' کی سندسے روایت کرر ہا ہوں اور آپ مجھ سے ''حماد عن ابر اھیم '' کی سندسے حدیث بیان کرتے ہیں؟ ان کا اشارہ علوسند کی طرف تھا، اس امام ابوحنیفه آنے فرمایا جماد زہری سے زیادہ فقیہ تھے، اور اگر ابن عمر کو شرف صحبت حاصل نہ ہوتا تو میں کہتا کہ اور ابرا بہم سالم سے بڑے فقیہ تھے، اور اگر ابن عمر کو شرف صحبت حاصل نہ ہوتا تو میں کہتا کہ علقمہ ان سے بڑے فقیہ تھے، اور عبد اللہ تو عبد اللہ تی ہیں، یعنی انہوں نے راویوں کی فقا ہت اور دوت نظر کو وجہ ترجیح بتایا، اس پر اور اعی خاموش ہو گئے،۔

(اعلاءالسنن:ج٣رص٩٥ر)

(۵) روایات کے جمع تطبیق میں اختلاف:

تبھی روایات کے جمع قطبیق میں اختلاف ہوا، مثلاحضور اکرم الیے نے حالت استنجاء میں استفال قبلہ سے منع فر مایا، اور حضرت جابر نے وفات نبوی سے ایک سال پیشتر حضور گوقبلہ کی طرف رخ کر کے استنجاء کرتے ہوئے دیکھا اور حضرت ابن عمر نے حالت استنجاء میں حضور کی پیشت قبلہ کی طرف اور رخ شام کی طرف دیکھا۔۔۔۔۔اب ان روایتوں

کی جمع وظبیق میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہوا، امام شعبی اور کئی فقہاء نے کہا کہ نہی صحراء کے ساتھ خاص ہے، اس لیے آبادی یا بند مقام میں استقبال واستدبار میں مضا کقہ نہیں، جب کہ امام ابوحنیفہ اور متعدد فقہاء کے نزدیک بی حکم امتناع عام محکم ہے، اور حضور گئے میں آپ کی خصوصیت کا اختمال ہے، (الانصاف: ص۵)

غرض مختلف اسباب سے، جن کی بناپر فقہاء کے درمیان اختلافات ہوئے، اور مقصد صرف ایک تھا، لینی رضائے الہی کی جبتی ، اور حقیقت حکم تک رسائی ، معاذ اللہ کوئی ہوئ وہوں یا طلب جاہ یا طلب مال مقصور نہیں تھا، اور یہی اللہ کی مرضی تھی، اور رسول اللہ علیہ جسی اسی پر راضی ہے، اس لیے توثیق وتعریف کے انداز میں آپ نے اس کی پیش گوئی فرمائی۔ شخ الاسلام امام ابوالفضل عبد الرحمٰن بن ابو بکر سیوطیؓ نے اپنی کتاب ''جزیل المواہب فی اختلاف المذاہب' میں ہیم تھی کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی میہ روایت نقل کی ہے کہ:

''رسول الله ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی تھم کتاب الله میں ہوتو اس برعمل ضروری ہے کوئی اس کوچھوڑ نے پر معذور نہیں سمجھا جائے گا، اورا گرکوئی تھم قر آن کریم میں نہ ہوتو پھر میری سنت میں بھی نہ ملے تو اس بات برعمل میں نہ ہوتو پھر میری سنت ثابتہ پڑمل کر ہے، اگر میری سنت میں بھی نہ ملے تو اس بات برعمل کر ہے جو میر ہے صحابہ فرما کیں، کیونکہ میر ہے صحابہ آسانی ستاروں کے مانند ہیں، اس لیے جس کے قول کو بھی اختیار کروگے مدایت پر رہوگے، اور میر ہے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ (تذکرة العمان: علامہ محمد بن یوسف دشقی: ص ۲۹۹۸)

اختلافات فقهاء كى شرعى حيثيت:

البتہ یہاں ایک اہم ترین بحث یہ ہے کہ اگر فقہاء کا یہ اختلاف مرضی الہی کے مطابق ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امت میں کسی دور میں اس نظری اور فروعی اختلاف کومٹانے کی کوشش نہیں کی گئی ، تو اس اختلاف کی شرعی حیثیت کیا قر ارپائے گی ؟ کیا یہ

اختلاف،اختلاف حق وباطل ہے؟ یا اختلاف صواب وخطا؟ یا بیہ کہ ہر پہلوق وہدایت پر مبنی ہے؟

علماء کے بیہاں بیہ بحث آئی ہے، قاضی بیضاوی ؓ نے ''المنہاج' میں قاضی عیاض نے ''شفاء' میں علامہ محمد بن یوسف صالحی وشقی ؓ نے '' تذکرۃ النعمان' میں اور دیگر کئی علماء نے اس سے تعرض کیا ہے ، اور بہت ہی اہم علمی بحثیں کی ہیں، حضرت شاہ صاحب ؓ کے بہاں بھی یہ بحث آئی ہے ، اور انہوں نے اپنے مخصوص فکر ومزاج کے مطابق اپنے خاص بہاں بھی یہ بحث آئی ہے ، اور انہوں نے اپنے مخصوص فکر ومزاج کے مطابق اپنے خاص اسلوب میں ''عقد الجید فی احکام الاجتہا دوالتقلید'' میں اس پر بہت اچھی روشنی ڈالی ہے ، اور انہائی مدل اور فکر انگیز پیرائے بیان میں ایک نقطہُ اعتدال پیش کیا ہے۔

اس پرتو تمام ہی علاء حق کا اتفاق ہے کہ فروعی مسائل میں مجتهدین کا اختلاف حق و باطل کانہیں ہے، یعنی اس کا کوئی پہلو باطل نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث میں اجتها دی خطا پر بھی اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، اور کوئی مبطل مستحق اجز نہیں ہوسکتا۔

البنة علماء کے بہاں اس سلسلے میں بنیا دی طور پر دونقطہ نظریائے جاتے ہیں:

(۱) پیافتلاف صواب وخطاہے، لینی اختلاف کی صورت میں ایک مجتهد صواب پر ہےاور دوسرا خطایر۔

(۲) ہےاختلاف عزیمت ورخصت ہے یااختلاف افضل وغیرافضل ہے، لیعنی ہرایک حق پر ہے،صرف عزیمت ورخصت یاافضل وغیرافضل کا فرق ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ پہلی رائے جمہور فقہاء کی ہے، اورائمہ اربعہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

ابن المعانی نے القواطع میں لکھاہے کہ یہی امام شافعیؓ کا ظاہر مذہب ہے، المنہاج میں قاضی بیضاویؓ نے بھی اس کوامام شافعی کا قول سیح کہاہے، اور اپنامیلان بھی اس کی طرف ظاہر کیاہے، لکھتے ہیں: والمختار ماصح عن الشافعي ان في الحادثة حكما معينا عليه امارة من وجدها اصاب ومن فقدها اخطاء ولم يأثم . (عقدالجيد: ٣٢٠/)

ترجمه: لائق اختیار بات بہ ہے جوامام شافعیؒ سے بیچے طور پر ثابت ہے، کہ ہر واقعہ میں کوئی ایک معین حکم ہوتا ہے، جس کے لیے کوئی علامت موجود ہوتی ہے، جس نے اس علامت کو پالیاوہ صواب تک پہونج گیا اور جونہ پہونج سکاوہ خطا پر ہے مگر گنہ گارنہ ہوگا'۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے امام شافعیؒ کے اس قول کی تفسیر قاضی بیضا ویؒ سے مختلف کی ہے، فرماتے ہیں:

''اس کے معنی نہیں ہیں کہ ہروا قعہ میں کوئی ایک ہی مقررہ حکم ہے، جوصواب ہے، اوراس کے علاوہ خطاء بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ ہرواقعہ میں ایک قول اصول اور طرق اجتہاد کے زیادہ موافق ہوتا ہے، جس پر دلائل اجتہاد سے کوئی ظاہری علامت موجود ہوتی ہے،جس نے ان اصول،طرق اجتہا داور دلائل اجتہا د کی رعابت کی اس نے سیجے کیا، ور نہ غلطی کی ،مگرگنه گارنه ہوگا ،اس لیے کہ امام شافعیؓ نے'' کتاب الام'' کے اوائل میں تصریح کی ہے کہ عالم اگر عالم سے کہے کہتم نے غلط کیا ، تواس کا مطلب بیہ ہوگا کہتم نے علماء کے شایان شان راستہ اختیار نہیں کیااوراس برنفصیلی روشنی ڈالی ہے،اور بہت سی مثالوں سےاس کوواضح کیا ہے، یاان کے قول کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر مسئلہ میں خبر واحد موجود ہے توجس نے حدیث یم کیا وہ صواب پر ہےاورجس نے (لاعلمی میں)اس کے خلاف اجتہاد کیا وہ خطاء پر ہے، '' کتاب الام'' میں اس بر مفصل گفتگوموجود ہے۔ (عقدالجید :ص۳۷ر) اس سے محسوس ہوتا ہے کہ گویا خود شاہ صاحب گوبھی اس انتساب براطمینان نہیں ہے،اسی لیےوہ لکھتے ہیں:

والحق ان مانسب الى الائمة الاربعة قول مخرج من بعض تصريحا تهم وليس نصا منهم . (عقد الجيد : ٣٢٠٠)

ترجمہ: حق بات بیہ کہ ائمہ اربعہ کی طرف اس کا انتساب ان کی بعض تصریحات سے ما خوذ ہے، صراحة ان سے ثابت نہیں ہے۔

جب کہ دوسری طرف امام کر دری نے ''صاحب منخول'' کے رد میں امام شافعیؓ کی طرف اس کے برکس دوسری رائے منسوب کی ہے،امام شافعیؓ کا قول نقل کیا ہے:

ان المجتهدين القائلين بحكمين متساويين بمنزلة رسولين جا ئا

لبشر يعتين مختلفين وكلتاهما حق وصدق . (تذكرة العمان للمشقى: ص٥٣٠)

ترجمہ: دومجہ جودومساوی حکم کے قائل ہوں،ان کی مثال ایسی ہے جیسے دو رسول دومختلف شریعتیں لے کرآئیں،اور دونوں ہی برحق ہیں''۔

دوسری رائے کے قائل امام ابو یوسف ہام محمہ بن حسن شیبائی ، ابوزید دبوس ہ قاضی ابو بکر با قلائی ، شخ ابوالحسن اشعری ، قاضی میر ہ قاضی ابو محمہ الدار کی ، ابن شر کے اور مام شعبی ہیں ، اور جمہور متکلمین اشاعرہ ومعتز لہ ہے بھی یہی منقول ہے ، علامہ مازری کی رائے بھی یہی ہے اور اسی کوانہوں نے اکثر فقہاء شکلمین ، اور ائمہ اربعہ کا مسلک بتایا ہے ، اس رائے کے مطابق مجتدین کے دونوں جانب حق ہے کیونکہ اگر دونوں حق پر نہ ہوتے تو اجر نہ ملتا ، یہ قیق خطا مہیں بلکہ افضلیت کی خطا ہے ، حقیقی خطا جب ہے کہ قرآن وحدیث ، اثر اور اجماع کے ہوتے ہوئے اجتہا دکرے ، اور اجتہا دان کے خلاف ہو کہ یہ مقبول نہیں ۔

( تذكرة النعمان:ص۵۳ر)

''شفاء''میں قاضی عیاض کار جحان بھی یہی معلوم ہوتا ہے، فرماتے ہیں:
''مجہ تدین کی حقانیت ہی ہمارے نزدیک صحیح اور درست ہے، اور شخ سیوطیؓ نے اس کی شرح میں فرمایا ہے: کہ ہم اعتقادر کھتے ہیں کہ بیائمہ (ابوحنیفہؓ، مالکؓ، شافعیؓ، احدؓ، سفیان توریؓ، سفیان بن عینیہؓ، اوزاعیؓ، اور ابن جریر) اور دوسرے ائمہ اللہ کی طرف سے مہایت یافتہ ہیں، (تذکرۃ العمان: ۳۵۸)

قطب ربانی شیخ عبدالو ہاب شعرائی گا نقطہ نظر بھی یہی ہے،ا پنی مشہور زمانہ کتاب ''میزان کبریٰ''میں لکھتے ہیں:

ان جميع الأئمة المجتهدين دائرون مع ادلة الشريعة حيث دارت وانهم كلهم منزهون عن القول بالرأى في دين الله ومابقي لك عذر في التقليد لاى مذهب شئت من مذاهبهم فانها كلها طريق الى الجنة .....وانهم كلهم على هدى من ربهم وانه ماطعن احد في قول من اقوالهم الابجهله به. (ميزان كرئ: جارص ۵۵/)

ترجمه: ائمہ جمہدین کوئی بات دلائل شرعیہ کی بنیاد پر کہتے ہیں، وہ اللہ کے دین میں میں سے سی بھی میں میں سے سی بھی میں اپنی رائے سے کوئی بات کہنے سے پاک ہیں، اس لیے ان مذاہب میں سے سی بھی مذہب کی (جس کوئم پیند کرو) تقلید میں اب تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے، یہ تمام مذاہب جنت کی طرف لیے جانے والے راستے ہیں اور یہ سب کے سب اپنے رب کی طرف سے حق وہدایت پر ہیں، اور جس نے بھی ان بزرگوں کے سی قول پرطعن و تشنیع کیا ہے اس نے اپنی جہالت کا ثبوت دیا'۔

حضرت شاہ ولی اللہ بھی بنیا دی طور براسی کے قائل نظر آتے ہیں:

فلا بدان يكونا حكمين لله تعالىٰ ،احدهما افضل من الآخر كالعزيمة والرخصة . (عقدالجيد:ص٣٢/)

ترجمہ: ضروری ہے کہ دونوں حکم اللہ ہی کے ہوں ،ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوں جیسے کہ عزیمیت اور رخصت'۔

> حضرت شاه صاحب نے اس مسئلہ کا بڑا بصیرت افروز تجزیہ بیش کیا ہے۔ مسئلہ کا تجزیہ:

یہاں وہ اجتہا دزیر بحث نہیں جو صریح نص کے خلاف ہو، وہ تو بالیقین باطل ہے،

اسی طرح وہ اختلاف بھی موضوع بحث نہیں جس میں کسی ایک جانب قطعیت یاغلبہ طن کے ساتھ حق کا لیقین ہوتا ہوا وروہ اختلاف بھی داخل گفتگونہیں جس کے دونوں جانب عمل کرنے کی قطعی یاظنی طور پر گنجائش ہو، جسیا کہ قرآت سبعہ یا الفاظ دعا میں اختیار دیا گیا ہے۔

یہاں صرف وہ اختلاف زیر بحث ہے جوفر وعی مسائل میں ہوا ورکسی کے پاس کوئی صربح نص اس سے متعلق موجود نہ ہو ۔ . . . . بنیا دی طور پراس کی چارصور تیں ممکن ہیں۔

(۱) ایک مجتمد کے پاس حدیث موجود ہوا ور دوسر ہے کواس کا علم نہ ہو، اس صورت میں متعین طور پر ایک صواب پر ہے اور دوسر اخطا پر ، لیکن یہ خطا چونکہ اختیاری نہیں سے اس لیے اس پر گناہ نہ ہوگا۔

ہے اس لیے اس بر گناہ نہ ہوگا۔

(۲) ہرایک کے پاس کچھا حادیث اور آثار موجود ہوں، جن کی تطبیق یا ترجیح میں ان کے درمیان اختلاف ہواور ہرایک کا اجتہا داسے الگ سمت میں لے جائے۔
میں ان کے درمیان اختلاف ہواور ہرایک کا اجتہا داسے الگ سمت میں لے جائے۔
(۳) احادیث و آثار متحد ہوں ، لیکن ان کے الفاظ کی تفسیر ، اصطلاحی تعریف ، ارکان و شرائط کی تحدید ، مناطکی تخریخ تیج ، تحقیق یا تنقیح ، اور جزئیات پرکلیات کی تطبیق وغیرہ میں اختلاف ہو۔

(۴) اصول میں اختلاف کی بناپر فروعات میں اختلاف ہو۔

مؤخرالذکر تینوں صورتوں میں چونکہ ہرمجہدکاماً خذتقر بیاایک ہے، اس لیے ہر
ایک کومصیقر اردیا جائے گا، بس زیادہ سے زیادہ افضل وغیر افضل یاعز بہت ورخصت کا
فرق ہوگا، کہ ہرایک نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور اپنی قوت اجتہا داور نظر وفکر کواستعال
کر کے چیج حکم تک پہو نچنے کی کوشش کی ، اور انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں۔
متعددروایات وواقعات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

متعددروایات وواقعات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

(۱) جنگ بدر کے قید یوں کے سلسلے میں حضرات صحابہ کرام میں اختلاف
رائے ہوا، حضرت ابو بکر ٹی رائے فدیہ لینے کی تھی ، اور نبی اکر میں گوتر جیج دی،

جب کہ حضرت عمر کی رائے تل کرنے کی تھی ،اللہ تعالیٰ نے دوسری رائے کوتر جیح دی ،اور پہلی رائے کے بارے میں فر مایا:

لولا كتاب من الله لمسكم فيما اخذ تم عذاب عظيم . (انفال: ٨/)
ترجمه: اگرالله كى تقدير ميں يتمهارا عمل نه ہوتا تو فديہ لينے پرعذاب الهى نازل ہوتا۔

علامہ دمشقیؒ فرماتے ہیں کہ'معلوم ہوا کہ حکمت خداوندی فدیہ لیناہی تھی ،اس لیے فدیہ کوحلال وطیب فدیہ کوحلال وطیب فدیہ کوحلال وطیب فدیہ کوحلال وطیب میں حاصل کیا ہے اس کو کھا ؤ، یہ حلال وطیب ہے، البتہ قبل افضل تھا، اور فدیہ جائز ، تیجے دونوں تھے، اسی طرح مذاہب میں جوتر جیح ہوتی ہے اکثر افضل وغیرافضل کی ہوتی ہے، (تذکرۃ النعمان:۵۲)

(٢) ايك موقعه پر حضورا كرم ايسة في ارشادفر مايا:

فطر کم یوم تفطرون و اضحاکم یوم تضحون (عقدالجید:۳۴۸)
ترجمه: تمهاراافطاراس دن ہے جس دن تم افطار کرو،اور تمهاری قربانی اسی دن ہے جس دن تم قربانی کرؤ'۔

شاه صاحب نے اس ذیل میں خطابی کی تشریح نقل فرمائی ہے:

ان الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد ولوان قوما اجتهد وافلم يروا الهلال الابعد ثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم ان الشهر كان تسعا وعشرين فان صومهم وفطرهم ماض ولاشئى عليهم من وزرا وعتب وكذلك في الحج اذا اخطؤا يوم عرفة فانه ليس عليهم اعادته ويجزئهم اضحاهم ذلك وانما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده (عقرالجير:٣٣٨)

ترجمه: اجتهادی امورمیں لوگوں کی خطامعفو عنہ ہے، اگرایک قوم نے چاند

د کیھنے کی کوشش کی اور جیا ندان کوئیس تاریخ سے قبل نظر نہیں آیا ،اورانہوں نے افطار تیس کاعد د مکمل کرنے کے بعد کیا، پھر بعد میں یہ ثابت ہوا کہ مہینہ انتیس دن ہی کا تھا، تو ان کاروزہ اورعید درست ہو گئے ،اوران بر کوئی گناہ اور عتاب نہیں ہوگا ، یہی حکم حج کا بھی ہے ،اگرعرفہ کے دن لوگوں سے غلطی ہوجائے تو ان براس کا اعادہ واجب نہیں ہے، اوران کی قربانی درست ہوگی، بیاللہ کی جانب سے بندوں کے لیے تخفیف اور سہولت ہے'۔ اس طرح کی گنجائشوں کی بہت سی مثالیں کتب روایات میں ملتی ہیں،جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فروعی اختلا فات شریعت محمد بیرمیں نہصرف بیر کہ مذموم نہیں ، بلکہ اس میں بڑی وسعت رکھی گئی ہے،اوراس کے سی جانب کی تغلیظ وتنکیر سے ہرممکن احتر از کیا گیا ہے۔ فروعی اختلاف دین میں توسع کی علامت: اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اس امت کو جس خصوصی امتیاز سے نوازا گیا وہ ہے قیاس واجتهاد کی اجازت، قرآن وحدیث میں بالعموم مسائل واحکام سے صرف اصولی طور برتعرض کیا گیا ہے، جزئیات وفروع سے بحث نہیں کی گئی ہے، بلکہان کی تطبیق وتشریح امت کے اجتہاد واستنباط پر چھوڑ دی گئی ہے، جب کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن سے عہد نبوی میں بھی لوگ دوجیار ہوتے تھے، مگران کے جواب میں بھی عمو ما اصولی اور کلی انداز بیان اختیار کیا گیا،اور جزئیات کوامت کے اجتہاد کے لیے چھوڑ دیا گیا، دراصل جزئیات کی تعیین سے مسکلہ محدود ہوجا تا ہے،اورلوگوں کے لیے صرف ایک راہمل متعین ہوجاتی ہے، جب کہ اللہ

نے اس دین کاعمومی مزاج توسع کارکھاہے ، تنگی خدا کو پیندنہیں ہے،اسی لیے نبی کریم علیہ دو باتوں میں سے ایسی بات کاانتخاب فرماتے تھے، جس میں عام لوگوں کے لیے سہولت ویسر کا پہلوغالب ہوتااورا بنے نمائندوں کو بھی ہمیشہاس کی تلقین فرماتے کہ:''تم کواس لیے بھیجا گیاہے کہتم لوگوں کی مشکلات آسان کرونہاس لیے کہان کے لیے تنگیاں پیدا کرؤ'۔ اور صحابہ کرام پیغمبراسلام کے مزاج سے پوری طرح واقف تھے، یہی وجبھی کہوہ

لاتسئلو اعن اشیاء ان تبدلکم تسؤ کم الآیة. (بقرة) تم ان چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کروکہ اگر کھول کر بیان کر دی جائیں تو تم کو بری معلوم ہوں۔

قرآن نے بنی اسرائیل کی وہ منفی تصویر بھی سامنے رکھی تھی، جس میں انہوں نے ایک واقعہ قتل کی تحقیق کے لیے''بقرہ'' سے متعلق بہت سی ناخوشگوار جزئیات حضرت موسیٰ سے دریافت کرنے کی کوشش کی تھی اور جس کی ان کوسخت سزاملی تھی۔

غرض اجتهاداس امت کاخاصہ ہے اور اس کالازمی نتیجہ فروعی اختلاف ہے اور اس کالازمی نتیجہ فروعی اختلاف ہے اور روایات وواقعات بتاتے ہیں کہ اجتهادی اختلاف کی کسی صورت پرکوئی نکیر نہیں کی گئی، بلکہ اس میں ہمیشہ توسع کوراہ دی گئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اجتهادی مسائل میں حق کودونوں جانب دائررکھا گیا ہے، اور کسی جانب تغلیط کی نسبت پسندیدہ نہیں ہے۔

فی الواقع علم الہی کے لحاظ سے اجتہادی اختلاف کا تجزید:

البتۃ اگراجتہادات کا تجزیداس بنیاد پر کیاجائے کہ فی الواقع بھی شارع کی یہی مراد
ہے، کیا یہی علت شارع کی نگاہ میں بھی مدار تھم ہے؟ یاعلم الہی میں اس کے سواکوئی دوسرا
معنی وعلت مقصود ہے؟ اس لحاظ سے غیر متعین طور پر کسی ایک ہی کومصیب مانا جاسکتا ہے،
اس لیے کہ علم الہی میں کسی تھم کی کوئی ایک ہی بنیاد ہوسکتی ہے، فوائد ومصالح میں تعدد ممکن

ہے، مگر علتوں میں نہیں لیکن اگر اس نقطهٔ نگاہ سے دیکھا جائے کہ نبی کریم ایسی نے اپنی امت کو صراحة یا دلالة یابند کیا ہے کہ اگر نصوص یا ان کے مفاہیم میں اختلاف ہوجائے ،تووہ اجتہاد اور حقیقت حق تک رسائی کی مکنه کوشش کے لیے مامور ہے،اس وقت اگر مجتهدین میں اختلاف ہوتا ہے تو چونکہ ہرایک نے حضور کاعہد بورا کیا ہے، اور حضور کے مقرر کردہ خطوط برایخ فرائض کی جکیل کی ہے،اس لیے ہرایک صواب برہے،اوراس کے اجتہادنے جوراستہ اس کودکھایا ہے،اس کی انتاع اس پرواجب ہے،جبیبا کہ اندھیری رات میں اشتباہ قبلہ کے وفت تحری میں اختلاف کی صورت میں ہرایک کواپنی تحری بیٹمل کرنا واجب ہے،اس لیے کہ ہر حکم اسی وقت واجب ہوتا ہے جب کہ وہ چیزیائی جائے جس بروہ موقوف ہے، اشتباہ قبلہ کے وقت ادائے صلوۃ کا حکم تحری برموقوف ہے، اس لیے تحری کے مطابق نماز کی ادائیگی واجب ہے، نابالغ بیجے کی تکلیف بلوغ پرمعلق ہے،اس لیے بلوغ کے وقت اس کی تکلیف واجب ہوگی ، اسی طرح اختلا ف نصوص ،اختلا ف معانی یانص کی عدم موجودگی کی صورت میں حکم اجتہا دواشنباط برمعلق ہے،اس لیےاجتہا د کےمطابق حکم واجب ہوگا۔ حضرت شاه صاحبٌ نے اس اہم نکتہ کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فر مایا ہے: اذاكان الامر على ذلك ففي كل اجتهاد مقامان احدها ان صاحب الشرع هل اراد بكلامه هذالمعنى اوغيره وهل نصب هذه العلة مدارافي نفسه حين ماتكلم بالحكم المنصوص عليه اولا فان كان التقريب بالنظر الى هذاالمقام فاحد المجتهدين لا لعينه مصيب دون الآخر وثانيهما ان من جملة احكام الشرع انه صلى الله عليه وسلم عهد الى امته صريحاً او دلالة انه متى اختلف عليهم نصوصه واختلف عليهم معانى نص من نصوصه منهم مامورون بالاجتهاد واستفراغ الطاقة في معرفة ما هوالحق من ذلك فاذاتعين عند مجتهد شئى من ذلك و جب عليه اتباعه كماعهد اليهم انه متى اشتبه عليهم القبلة فى الليلة الظلماء يجب عليهم ان يتحرّوا ويصلوا الى جهة وقع تحريهم عليها فهذا حكم علقه الشرع بوجود التحرى كما علق وجوب الصلواة بالوقت وكما علق تكليف الصبى ببلوغه.

(عقدالجيد في احكام الاجتهاد والتقليد: ٣٦)

9

### فقهی مسائل میں شاہ صاحب کا حکیمانہ فکر:

حضرت شاہ صاحب تھے مالاسلام تھے،ان کی فکررسا، پوشیدہ علمی حقائق اور دقیق فنی کتوں کی طرف اتنی تیزی اور در شکی کے ساتھ منتقل ہوتی تھی کہ عام تو عام ،اچھے اچھے خاص لوگوں کا ذہن بھی چیران رہ جاتا تھا،' ججة اللہ البالغة' شاہ صاحب کے اسی فکری اور فنی عروج کی شاہ کار ہے، پوری کتاب علوم وافکار اور اسرار و حکم سے لبریز ہے، اور جن لوگوں نے کہا ہے درست کہا ہے کہ' اسلامی لا ببریری میں اس پایہ کی عقلی وفکری کتاب نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے' فقہی طور پر اس کتاب کوچاہے کوئی خاص امتیاز حاصل نہ ہو، کیکن فکری طور پر بہایک اہم ترین کتاب ہے۔

شاه صاحب نے اپنے حکیمانہ تفکر کا استعال فقہی ابواب میں کم کیا ہے، ''ازالۃ الحفاء''المسوی اور صفی میں زیادہ تر متقد مین کے طرز کے مطابق نقول پراعتاد کیا ہے، البتہ تطبیق بین الحدیث والفقہ کا جومخصوص ذہن آپ نے پایاتھا اس کے نمونے آپ کی تصنیفات میں بے شار ملتے ہیں، اور ''الانصاف، عقد الجید، ججۃ اللہ البالغۃ ،ازالۃ الحفاء، المسوی، اور مصفیٰ اس نقطہ نظر سے مثالی کتابیں ہیں۔

شاہ صاحبؓ کی حکیمانہ بصیرت اوراعتدال فکر کا اندازہ بالعموم اختلافی مسائل میں ہوتا ہے، یا جب کسی خاص مناسبت سے تاریخی تجزیبے کی نوبت آتی ہے،.....مثال کے

طور پرازالۃ الخفاء کی تیسری جلد میرے سامنے ہے، حضرت فاروق اعظم کی شخصیت اوران کی فقہ واجتہا دیر شاہ صاحب کے قلم نے جوجوا ہر ریزے بھیرے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے، بڑے اہم حقائق کی طرف شاہ صاحب نے اشارے کئے ہیں، مثلاً:

ہے حضرت عمر فاروق کی فقہ کو دیگر صحابہ کی فقہ سے وہی نسبت ہے جوآپ کے مصحف کو دیگر صحابہ کے مناہ ہے مصاحف سے ہے، دیگر صحابہ کے مذاہب کی عمومیت کے ساتھ اتنی اشاعت نہ ہوئی جتنی فدہب فاروقی کی اشاعت ہوئی۔ (ص۲۹۸؍)

کے حیثیت وہی ہے جو مجتہدین امت کے لیے آپ کی حیثیت وہی ہے جو مجتهدین منتسبین کے لیے مجتهد میں ادلهٔ شرعیه میں غور لیے مجتهد میں ادلهٔ شرعیه میں غور سے میں ادلهٔ شرعیه میں مسائل فقہ میں مجتهدین فاروق اعظم کے مذہب کے تابع ہیں۔

(ص۱۰۰۷)

(ص۲۰۵۵)

کے حضرت عمر کے مسائل فقہ پراجماع پایاجا تا ہے، ان کی زندگی میں لوگوں کوان کے مسائل سے اختلاف کی جراکت نہ ہوئی، بعد میں اختلاف فہم اور روایت کی بناپر جزئیات میں اختلاف ہوا، قریب ایک ہزار مسائل میں مجہدین فاروق اعظم کے تابع ہیں۔
'' از النہ الخفاء'' میں حضرت عمر فاروق کی فقہ پر شممل رسالہ'' فقہ عمر فاروق اعظم کی سے موجود ہے، جوغالبا کسی صحابی کی فقہ پر پہلی موسوعہ ہے، بالخصوص حضرت فاروق اعظم کی فقہ پر پہلی موسوعہ ہے، بالخصوص حضرت فاروق اعظم کی فقہ پر پہلی موسوعہ ہے کا یا۔

فقہ پر کام کرنے کی جتنی زیادہ ضرورت تھی ، وہ علاء امت کے ذمہ قرض تھی ، اس قرض کوغالبا کہا بار حضرت شاہ صاحب نے چکایا۔

فقہ فاروقی کے بارے میں دواہم نکتے: اس رسالہ کے آخر میں شاہ صاحبؓ نے دواہم نکتوں کی طرف اشارہ فر مایا ہے، وہ اہل علم کے لیےلائق توجہ ہیں۔ نکتۂ اولیٰ: شیخین کے زمانہ میں طریق اجتہادوا فتاءاور زمانۂ ماقبل اور مابعد کے مقابلے میں اس کی خصوصیات۔

اس عنوان كے تحت شاہ صاحب رقم طراز ہيں:

'' حضرت عثمان کے عہد خلافت تک افتاء وقضا میں خلیفہ کومرکزی حیثیت حاصل تقى، حضرت عمرٌ نے حضرت ابن مسعودٌ سے فرمایا تھا''ول حارها من تولى قارها' (لیمنی تکلیف دہ کام انہی کے لیے چھوڑ دوجواس سے راحت یانے والے ہیں) کیکن حضرت عليَّ كے عهد خلافت میں انتشار ہوا،علماء وفقہاء کوا نتظارر ہا كہ خلافت منظم ہوجائے كيكن جب ''خلافت خاصه'' کے ایام بالکلیختم ہو گئے،تو خلافت عامہ کا ظہور ہوا،اوراجتماع کی صورت بنی، اور علماء مختلفشهر وں میں علمی کاموں میں مشغول ہو گئے، حضرت ابن عباسؓ مکہ میں ، حضرت عا ئشةٌ اورحضرت عبدالله بن عمرٌ مدینه میں فتوی وتفسیر کا کام کرتے تھے، ابو ہر بریہؓ اور ابوسعید خدریؓ اور حضرت جابر روایت میں مشغول ہوئے ،حضرت انسؓ اورعمران بن حصین بھرہ میں ، براء بن عازب، (حدیث میں )اورا بن مسعودؓ (فقہ میں ) کوفہ میں ،عبداللہ بن عمرو بن العاصلُّ ، ابودرداء اورابوا مامه باہلی وغیرہ شام میںمصروف جہدوممل ہوئے ، اس طرح فتاویٰ میں اختلاف ہوا،اور''اصحابی کالنجوم''کےمقتضاکےمطابق لوگ عمل

نکتہُ ثانیۃ: حضرت عمر اوایت کے باب میں کافی مختاط اور سخت سے، آپ قلیل الروایت مشہور ہیں، مگراس سے مراد شائل اور سنن ہدی کی روایات ہیں، جس سے اس دور میں لوگ بخو بی واقف سے، اور ان کی خاص ضرورت بھی نہ تھی، شرائع کی روایات اس سے مراد نہیں ہیں، بعض علماء مثلا ابومجمد الداری، وغیرہ نے اس کا مصداق مغازی کی روایات کی کو قر اردیا ہے، مگر شاہ صاحب سے نز دیک راجح بہ ہے کہ اس سے مراد شائل وعادات کی

روایات ہیں، یا کوئی ایسی روایت جس کے حفظ اور فہم میں خودراوی کوبھی اطمینان نہ ہو۔ ج:۳رص۵۳ر)

طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر شاہ صاحب کا محاکمہ:
حضرت شاہ صاحب نے اسی کتاب میں بعض اختلافی مواقع پر جوعلمی محاکمہ
فرمائے ہیں، وہ بھی خاص اہمیت کے حامل ہیں، اور اس سے شاہ صاحب کی علمی واجتہادی
شان، قوت فکر اور وسعت مطالعہ کا اندازہ ہوتا ہے، مثلا:

ا حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اور حضرت ابوبکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اور حضرت ابوبکر سے کا رفانے اور خلافت فاروقی کے ابتدائی دوسالوں میں ''طلاق ثلاث ' کوایک مانا جاتا تھا، لیکن پھر حضرت عمر بن الخطاب نے یہ فیصلہ فر مایا کہ لوگ طلاق کے معاملے میں عجلت سے کام لے رہے ہیں ، جب کہ اس معاملے میں بہت ، ہی زیادہ شجیدگی ، اور احتیاط مطلوب تھی ، اس لیے آئندہ جوکوئی بھی تین طلاق ایک ساتھ دے گا اس کوہم نافذ قرار دیں گے، حضرت شاہ صاحب نے اس پرایک سوال اٹھایا ہے ، وہ یہ کہ بنی اکر مجالیہ کی وفات اور سلسلہ وحی کے انقطاع کے بعد کسی حکم کے منسوخ ہونے کا تصور نہیں کیا جاسکتا ، پھر حضرت فاروق نے ایک انتظاع کے بعد کسی حکم کے منسوخ ہونے کا تصور نہیں کیا جاسکتا ، پھر حضرت فاروق نے ایک ایسے منسوخ فر ما دیا ؟ ایسے حکم کو جو عہد نبوی میں جاری تھا ، اور عہد صدیقی میں بھی جاری رہا کیسے منسوخ فر ما دیا ؟ علامہ بغوی نے علماء کے تین جوابات نقل فر مائے ہیں :

ا ایک جواب بیہ ہے کہ 'انت طالق، انت طالق، انت طالق، انت طالق 'کوئی شخص بیہ تینوں جملے ایک ساتھ دہرائے اور ہر جملے سے الگ الگ طلاق مراد ہوتو تین طلاق واقع ہوگی، لیکن اگر بعد کے دونوں جملوں سے پہلے ہی جملے کی تاکید واعادہ مقصود ہوتو اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی، مسکلہ شرعی بہی ہے، عہد نبوی اور عہد صدیقی میں دیانت وامانت اور صدق و خیر کا غلبہ تھا، اس لیے اگر کوئی شخص بیہ تاکہ میں نے تاکیداور اعادہ کے مقصد سے اور صدق و خیر کا غلبہ تھا، اس لیے اگر کوئی شخص بیہ تاکہ میں نے تاکیداور اعادہ کے مطابق ''کے جملے کی تکرار کی ہے، تو اس پراعتاد کرتے ہوئے اس کی نیت کے مطابق ''انت طالق ''کے جملے کی تکرار کی ہے، تو اس پراعتاد کرتے ہوئے اس کی نیت کے مطابق

ایک ہی طلاق کا فیصلہ کیا جاتا تھا الیکن جب حضرت فاورق اعظم نے محسوس کیا کہ عام لوگوں میں اب دیانت وصدافت کا مادہ کمزور پڑتا جار ہا ہے ،اور ہوئی و ہوس کا غلبہ ہور ہا ہے ،تومحض نیت پراعتماد کی بات قضاً ختم فر مادی ، اوریہ فیصلہ فر ما یا کہ قضاً فیصلہ صرف ظاہر حال کے مطابق دیا جائے گا ،اور تین کوتین ہی مانا جائے گا ،اور محض نیت وارادہ کی بنیاد پراس کو ایک نہیں قر اردیا جائے گا ۔

ی دوسراجواب بیہ ہے اگر مردا پنی غیر مدخول بہا بیوی کوایک جملے میں کہے''انت طالق شلافا'' تو حضرت ابن عباسؓ کے اصحاب و تلا مذہ کی رائے بیتھی کہ اس سے ایک ہی طلاق پڑے گی، جب کہ حضرت عمرؓ اور جمہور اہل علم کی رائے بیتھی کہ ایک جملے میں تین بولنے سے تین طلاق ہی واقع ہوگی۔

سے تیسراجواب ہے کہ'طلاق ٹیلاثہ'' سے مرادُ'انت بتہ'' کے لفظ سے طلاق دینا ہے، حضرت عمراً کی رائے پہلے بیتھی کہاس سے ایک طلاق واقع ہوگی، مگر جب بعد میں اس لفظ کا بیجا استعمال ہونے لگا، تو تین کا فیصلہ فر مایا۔

حضرت شاہ صاحب نے علامہ بغوی کے یہ تینوں جوابات نقل کرنے کے بعدا پی رائے کہ کھی ہے کہ میر ہے زد کے سب سے بہتر بات بیہ کہ آیت کریمہ 'السط لاق مرتان ''میں دواحمالات ہیں ایک احمال بیہ ہے کہ 'انت طالق ثلاثا'' کو بظاہر کامہ واحدہ ہوئے مونے کی بناپر 'مرہ و واحدہ'' "مجھا جائے اور دوسرااحمال بیہ کہ عنی پر نظر رکھتے ہوئے اس کو بیہ مجھا جائے کہ اس نے ''انت طالق '' کالفظ تین بار دہرایا ہے،اور محض اختصار کلام کو کو طرکھتے ہوئے اس نے ''انت طالق ثلثا'' کہد دیا ہے،عہد نبوی اور عہد صدیقی میں آیت کریمہ کامفہوم اس تجزیہ کے ساتھ عام لوگوں پرواضح نہیں ہوسکا، اس لیے عام طور پر احمال اول کی بنیاد پرلوگ' 'انت طالق ثلثا'' کو 'مرہ و واحدہ'' قرار دے کرایک ہی طلاق احمال اور جب آیے کے سمجھتے تھے، حضرت فاروق اعظم ' نے اس مسکلے کو پوری طرح واضح کیا اور جب آپ کے سمجھتے تھے، حضرت فاروق اعظم ' نے اس مسکلے کو پوری طرح واضح کیا اور جب آپ کے سمجھتے تھے، حضرت فاروق اعظم ' نے اس مسکلے کو پوری طرح واضح کیا اور جب آپ کے

سامنے اس قسم کا مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے دوسرے احتمال کی بنیاد پراس کو تین طلاق قرار دیا۔ (رسالۃ فقہ عمر فاروق از الۃ الحفاء: ص ۲۱۷–۴۱۹)

شاہ صاحب کی تصنیفات اس قسم کے دقیق علمی وقعہی مباحث سے لبریز ہیں ، اب تک جو کچھ پیش کیا گیاوہ اس کی محض ایک معمولی ہی جھلک ہے۔

آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فقہ وحدیث کے موضوع پر شاہ صاحبؓ کی بعض اہم تصنیفات پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے۔

•

فقه کے موضوع پر شاہ صاحب کی تحریری خدمات:

ایک مصنف کی حیثیت سے بھی شاہ صاحب کا درجہ نہایت بلند ہے، زبان وبیان اور فکر ومعنی ہر لحاظ سے شاہ صاحب کی تصنیفات ایک خاص امتیاز رکھتی ہیں، حضرت مولانا سیدابوالحسن علی ندوی فر ماتے ہیں:

''شاہ ولی اللہ پہلے ہندوستانی مصنف ہیں جن کی عربی تصانیف میں اہل زبان کی سی روانی وقد رت اورعرب کی سی عربیت ہے، اوروہ ان بے اعتدالیوں سے پاک ہیں جو مجمی علماء کی عربی تے میں یائی جاتی ہیں' (تاریخ دعوت وعزبیت:جہرص....)

شاہ صاحبؒ ایک نئے اسلوب کے بانی وموجد ہیں ،جس کے اندر جامعیت ، زور بیان ، قوت اعتماد اور فصاحت و بلاغت میں نبی کریم ایسی کے طرز کلام کی مشابہت پائی جاتی ہے۔

حضرت مولا ناسید مناظراحسن گیلافی تخریفر ماتے ہیں:

''عربی زبان میں انہوں نے جتنی کتا ہیں کھی ہیں ان میں ایک خاص قسم کی انشاکی جوان کا مخصوص اسلوب ہے، پوری پابندی کی ہے، شاہ صاحب جہلے آ دمی ہیں جنہوں نے اپنی عبارتوں میں زیادہ تر''جوامع الکلم النبی الخاتم علیہ کے طرز گفتگو کی ہیروی کی ہے، حتی

الوسع وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مدعا کا اظہار انہی لغات اور انہی محاورات سے کریں جولسان نبوت اور زبان رسالت سے خاص تعلق رکھتے ہیں، (تذکر و خضرت شاہ ولی اللہ)

آپ کے یہاں علم و تحقیق اور فکر ونظر کے ساتھ ساتھ ہے پنا ہ سوز واخلاص اور در دمندی کے جو ہر بھی پائے جاتے ہیں، ......اور خواہ حالات کیسے بھی ہوں آپ اپنی تصنیفات میں مرکزی نقطۂ خیال سے تجاوز نہیں فرماتے۔

علامه سيدسليمان ندوي تحرير فرماتے ہيں:

''شاہ صاحبؓ کی تصنیفات کے ہزاروں صفحے پڑھ جائیے ،آپ کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ یہ بار ہویں صدی ہجری کے پرآشوب زمانہ کی پیداوار ہے، جب ہر چیز بے اطمینانی اور بدامنی کی نذرتھی، صرف یہ معلوم ہوگا کہ فضل وعلم کا ایک دریا ہے، جو کسی شور وغل کے بغیر سکون وآ رام کے ساتھ بہہ رہا ہے، جوزمان ومکان کے خس وخاشاک سے پاک صاف ہے۔ (ظفر الحصلین: ص۲۳۷)

شاہ صاحبؓ کی تصانیف بہت ہیں، بعض مؤرخین دوسوسے زائد بتاتے ہیں، شاہ صاحبؓ کی تصانیف بہت ہیں عجیب بات رہے کہ آپ نے رہتام کام جسیا کہ حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کل ستائیس اٹھائیس برس سے بھی کم مدت میں انجام دیئے ہیں، اور وہ بھی نہایت پر آشوب اور پرفتن زمانہ میں جو آپ کی منزلت علمی اور کمال فن کا ایک واضح ثبوت ہے۔

شاہ صاحبؒ نے متعدد علوم وموضوعات پرتصانیف جھوڑی ہیں، فقہ واجتہاد،
اور فقہ الحدیث کے موضوع پرشاہ صاحبؒ کی بعض اہم تصنیفات یہ ہیں۔

ای مصفیٰ شرح مؤطا،مؤطا امام مالک کی فارسی زبان میں بہترین شرح ہے،اس کے مطالعہ سے شاہ صاحبؒ کے اجتہادی اور استخراجی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے،احادیث کی تحقیقات اس تبحر ولیافت سے کی ہے جس سے آپ کا مجتمدانہ کمال صاف نمایاں ہوتا ہے۔

ع موی شرح مؤطا: یہ عربی زبان میں ہے اور آپ کے اختیار کردہ طریقۂ درس حدیث کانمونہ ہے، اصل میں مسوئی کو بجائے خود ایک مستقل کتاب کہنا چاہئے، کیونکہ اس میں موطا کی حدیثوں کی تفصیل کے علاوہ بہت سے مسائل فقہیہ کی تشریح بھی کی گئی ہے۔

سی عقد الجید فی احکام الاجتہا دوالتقلید: یہ بھی عربی زبان میں ہے ایک مختصر رسالہ جس کا نام خود بتا تا ہے کہ اس میں اجتہا دوتقلید کے مباحث پر نہایت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔

ہم الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف: یہ اپنے موضوع پر ایک نادر کتاب ہے اس میں صحابہ اور علماء اور فقہاء کے اختلاف کے اسباب ، نوعیت ، اختلاف کی صورت میں اکا برکی روش اور عہد حاضر میں اس فقہی ذخیرہ کی نثر عی اہمیت وافا دیت پر الیم مفصل گفتگو کی گئی ہے، جو کسی کتاب میں اس سے قبل اتنی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ نہیں آئی تھی ، ججہ اللہ کے بعض شخوں میں اس کواس کے ایک حصے کے طور پر شاکع کیا گیا ہے۔

چة الله البالغة: اس كتاب كوشاه صاحب كي تضيفات مين شاه كار كوشيت حاصل ہے، ايسالگتاہے كه شاه صاحب كويفين تقاكه كي هو عوصه بعد عقليت كا دور شروع ہونے والا ہے، جس ميں احكام شريعت كے متعلق اوہام وشكوك كى گرم بازارى ہوگى اسى خطره كاسد باب كرنے كے ليے محموعات يعلق كے اصرار پرشاه صاحب نے بالہام ربانى بيہ بنظير كتاب ايسے عالم ميں تحريفر مائى جو محوواستغراق كا عالم تقا، بيا يك دوسرى صفت الهامى ہے جوشايدان كى كسى دوسرى كتاب ميں موجود نہيں ہے، خطبه كتاب ميں اپنے استخاره كا حال بيان فرماتے ہيں، 'صورت كا المحميتة فى يد الغسال '' (ميں اس بے جان لاشے كى طرح ہوگيا جو سل دينے والوں كے ہاتھ ميں ہوتا ہے) جگہ جگہ كتاب ميں لكھتے ہيں: 'علمنى دبى ، المهمنى دبى ، المهمنى دبى ،

یہ کتاب جس محد ثانہ ، متکلمانہ ، فقیہانہ اور فلسفیانہ انداز میں تصنیف ہوئی ہے ، وہ

حضرت شاہ صاحب ہی کاحق تھا،اس کتاب میں آپ نے تعلیمات اسلام کومطابق فطرت اوردینی احکام کومینی برعدل ثابت کیاہے، ہر ہر حکم اور قانون شریعت کے اسرار ومصالح نہایت بلیغ اور مدل انداز میں بیان کئے ہیں،جس سے تشکیک وتنقید کی جڑیں کٹ کررہ جاتی ہیں۔ اس کتاب کا آغاز مابعدالطبیعی مسائل سے ہوا ہے، اور اس کے تحت شاہ صاحب ا نے فلسفہ اسلام کوایک مرتب شکل میں پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، قدرت کے قانونِ مكافات كوفلسفيانه انداز ميں بيان كياہے، اس كے بعد ارتفا قات كے زير عنوان اقتصادیات اورسیاسیات کے مسائل بربحث کی ہے، پھر اخلاقیات کا موضوع لیا ہے، اورانسانی سعادت برگفتگو کی ہے،اس کے بعد نظام شریعت اوراس کے عقائد وار کان پر تبصرہ كرتے ہوئے ان كے اسرارو حكم بيان فرمائے ہيں، اور معاصى وآثام ير فضيلى بحث كى ہے، بعدازاں تاریخ مٰداہب پر تنصرہ کیا ہے،اورتشریع وقانون سازی کے بارے میں نہایت مفید نکات بیان کئے ہیں،آخر میں آپ نے حدیث سے استنباط کا صحیح طریقہ بتایا ہے،اور فقہ سے متعلق بیش بہامعلومات بہم پہونیائی ہیں، دوسرے حصے میں فقہی طرز پرابواب قائم کر کے شریعت کے جملہ احکام برمفصل تبصرہ کیا ہے،اور ہرحکم کی علت ،حکمت اور فوائد ومصالح بیان کئے ہیں، درحقیقت پیہ کتاب امام غزالیؓ کی احیاءالعلوم کےاسلوب اور مقاصد کی تکمیل کرتی ہے۔ تاویل الاحادیث: مکذبین ابنیاء پرجوعذاب آئے اوررسولوں کے ذریعہ جن معجزات کا ظہور ہوا، اس کتاب میں ان کومطابق فطرت ثابت کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے، کہ وہ مخفی اسباب مادیہ کے باعث ظہور پذیر ہوئے ، ان کا خلاف عادت ہونامحض ہماری کوتا ہ نظری کی بناپر ہے، ورنہ خدا تعالیٰ کا نظام کا ئنات نا قابل تغیر ہے۔ کے ازالۃ الخفاعن خلافۃ الخفاء: ججۃ اللّٰہ البالغۃ کی طرح بیآ یے کی دوسری معرکۃ الآراء تصنیف ہے،اس میں آپ نے خلفاء راشدین کی خلافت کو قر آن مجید،احادیث تفسیر، تاریخ وغیرہ سے دلائل وبراہین پیش کر کے حق ثابت کیا ہے، اور شیعہ سنی باہمی اختلاف کونہایت عدل اور توازن کے ساتھ حل کیا ہے، اثبات خلافت کے ساتھ ساتھ سیرت، تاریخ ،
اور سیاست وخلافت کے بارے میں دیگر بیش بہا نکات بھی بیان ہوئے ہیں، انداز بیان نہایت شگفتہ اور سلیس ہے، حضرت مولا ناعبدالحی فرنگی محلی فرماتے ہیں کہ:
اس موضوع پر پورے اسلامی لٹر پچر میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔
اس موضوع پر پورے اسلامی لٹر پچر میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔
(ظفر المحصلین :ص ۱۵۸۷)

کے قرۃ العینین فی تفضیل اشخین: (فارسی) اس کتاب میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبڑاور فاروق اعظم کی افضلیت بڑے حسین اور دلنشیں انداز میں بیان کی گئی ہے، اوراس سلسلے میں مکمل عقلی نقلی دلائل بھی پیش کئے گئے ہیں۔

شاہ صاحب نے اول ایک ایسی کلی صفت بیان کی ہے، جومدارافضلیت ہے، اس کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مخصوص صفت کامل طور پر حضرات شیخین یعنی حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہی میں میں تھی، ان کے ماسواء کسی صحابی میں یہ صفت پور ہے طور پر موجود نہیں تھی، شیخین پر جواعتر اضات کئے جاتے ہیں ان کے الزامی اور تحقیقی جوابات بھی دیئے ہیں، اور ساتھ ہی حصرت عثمان غی اور حضرت علی کے فضائل ومنا قب بھی درج فرمائے ہیں۔

اور ساتھ ہی حصرت عثمان غی اور حضرت علی کے فضائل ومنا قب بھی درج فرمائے ہیں۔

کتاب کے خاتمے میں شاہ صاحب نے اپنا مکاشفہ بیان فرمایا ہے، کہ ہم نے شخین کی ارواح کو ایسی حالت میں پایا اور دوسر ہے صحابہ کی ارواح طیبہ کو اس کیفیت میں اور جب ہم نے اس کا روحانی سوال آنخضرت علی ہے کہ وح پر فتوح سے کیا تو ہمارے دل

پرالقاء ہوا کہ یہی بات حق اور درست ہے، غرض اپنے موضوع پر بیہ بھی ایک بے نظیر اور لا جواب کتاب ہے۔

9 فیوض الحرمین: قیام حرمین کے دوران جوفیوض وبرکات بصورت خواب یا بطریق القاء آپ کو حاصل ہوئے بیانہی کا مجموعہ ہے، بعض جگہ پیشین گوئیاں، علم تصوف کی تحقیقات اور دوسرے مسائل کا بھی ذکر ہے، بیہ کتاب اگر چہ اصلاتصوف اور م کا شفات کے

موضوع پر ہے مگریہ کتاب اس لحاظ سے بھی خصوصی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے بعض مقامات سے آپ کے مسلک فقہی کو بیجھنے میں مددملتی ہے، جبیبا کہ اس کے بعض اقتباسات بچھلے صفحات میں نقل کئے گئے ہیں۔

الدرائیمین فی مبشرات النبی الامین: عربی زبان میں بیرسالہ اگر چیکہ ان بشارتوں سے تعلق ہے جوآپ کو یا آپ کے نسبی یاروحانی بزرگوں کو نبی کریم اللیہ سے ہوئی ہیں، مگر ہمارے موضوع سے بھی اس کو تعلق بایں طور ہے کہ اس میں ایک مقام پر شاہ صاحب نقی نے تقل فرمایا ہے کہ میں نے نبی کریم اللیہ کی روح پرفتوح سے ان مذاہب فقہ یہ کے بارے میں سوال کیا کہ ان میں سب سے لائق اختیار اور بسندیدہ مذہب کون ہے؟ تو میرے قلب پر آپ کی جانب سے یہ القاء ہوا کہ بیتمام مذاہب فضیلت میں برابر ہیں، یعنی سب ہی بہندیدہ اور سب ہی لائق اختیار ہیں، (الرسائل الثلاث عبر ۱۵۸۸)

ال الجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيف: (فارس) بيشاه صاحب كي آپ بيتي هي، اس كتاب سي بهي شاه صاحب كي آپ بيتي هي، اس كتاب سي بهي شاه صاحب كي مسلك فقهي كوسجه في مدد ملتى ہے۔
اس طرح شاه صاحب نے علمی دنیا كوفقهی طور پر اپنی تصنیفات سے كافی مالا مال كيا ہے۔

شاہ صاحبؓ کی کتابوں کا غائرانہ مطالعہ انسان کے اندر اجتہادی شان پیدا کرتا ہے،اورفکری اعتدال اور توازن بھی بخشاہے۔

یک چراغ است دریں خانہ کہ از پرتوِ آل ہر کجا می نگری انجمنے ساختہ اند

## قابل مطالعه چندانهم كتابيس

حقوق انسانی کااسلامی منشور مولا نامفتی اخترامام عال قاسمی مطبوعه غیرمسلم ملکوں میں آبادمسلمانوں کے سرر مسائل اوران کا شرعی حل منصب صحابه حضرت شاه و لی اللّد د ہلوی کافقہی // // مقام زبرطبع قوانين عالم ميں اسلامی قانون کا امتياز زبرطبع ٢ موجوده عهدزوال مين مسلمانون کے لیے اسلامی ہدایات زبربع ے سیرت طیبہ کے بعض امتیازی پہلو ملنے کا پتہ مكتبه جامعه رباني منوروا نثريف، پوسٹ سوہما، وايا بتقان، ضلع سستي پور (بہار)انڈیا

MAKTABA-H.JAMIA RABBANI MANORWA SHARIF P.o, SOHMA. Via, BITHAN. Disst, SAMASTIPUR. (BIHAR) INDIA 848207. Phon, 9431208629 E-mail: Jamia-rabbani @ maktoob. COM-

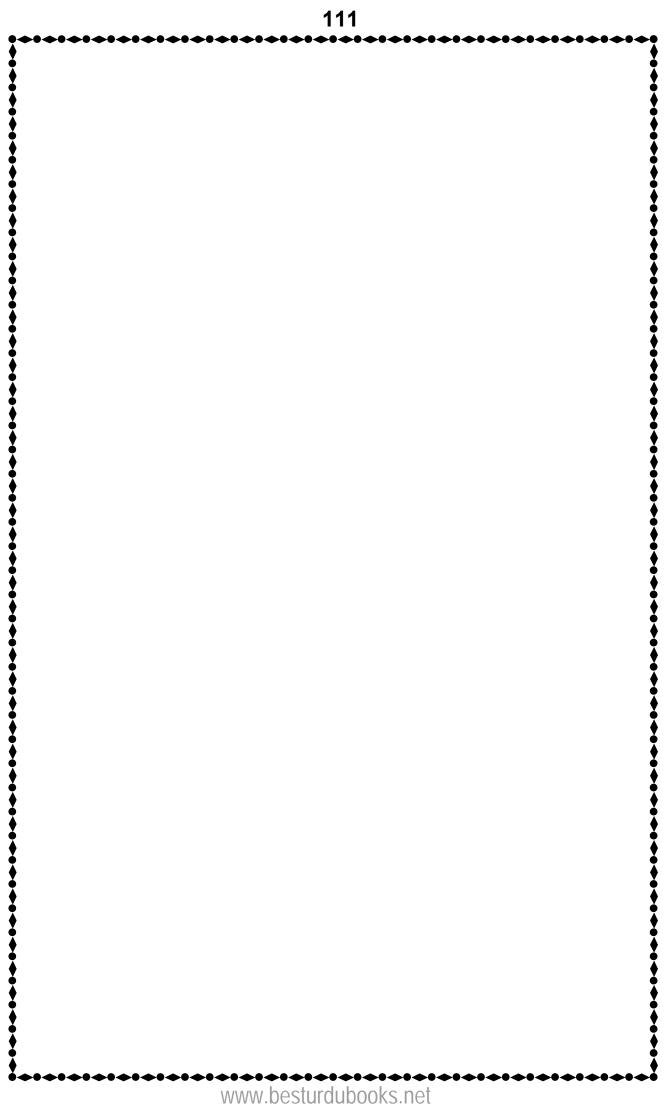

# شعبهٔ تحقیق وتصنیف جامعه ربانی کی قابل مطالعہ چندا ہم کتابیں

| مطبوعه | إمام عال قاحى | مولا نامفتی اختر | حقوق انساني كااسلامي منشور         | 1 |
|--------|---------------|------------------|------------------------------------|---|
| مطبوعه | "             | "                | غیرمسلم ملکوں میں آباد مسلمانوں کے | ٢ |
|        |               |                  | مسائل اوران كاشرع حل               |   |
| مطبوعه | "             | "                | منصب صحاب                          | ٣ |
| مطبوعه | "             | "                | حضرت شاه ولى الله د ہلوگ كافقهي    | ٣ |
|        |               |                  | مقام مقام                          |   |
| زيطع   | "             | "                | قوانين عالم مين اسلامي قانون كا    | ۵ |
|        |               |                  | انتياز                             |   |
| زرطع   | "             | "                | موجوده عبدزوال مين مسلمانون        | 4 |
|        |               |                  | کے لیے اسلامی ہدایات               |   |
| زيطع   | 11            | "                | سرت طيبه كيعض امتيازي پبلو         | 4 |

ملنے کا پته مکتبہ جامعہ ربانی منور واشریف، پوسٹ وہا، وایا بھان، شلع ستی پور (بہار) انڈیا

MAKTABA-H.JAMIA RABBANI MANORWA SHARIF

P.o, SOHMA. Via, BITHAN. Disst, SAMASTIPUR. (BIHAR) INDIA 848207. Phon, 9431208629 E-mail: Jamia-rabbani @ maktoob. COM-